

مِمَامُلِيْلِيْكُ

علاق



# P

# ME COLOR CONTROL

نظاب کو حضرت مولانا مختلی عثانی ما حب مظلیم منبط و تربیب که محربرالله میمن ما حب تاریخ کان ما حب مظلیم کان ما حب منابع مسجد مبیت المکرم کلن اقبال کواجی مقام کان مسجد مبیت المکرم کلن اقبال کواجی با بهتمام که ولی الله میمن ما حب با بهتمام که میمن اسلامک بهشرز که کهوزی که عبدالجاجد پراچد (فان: 1090112-2030)
قیمت که بود که که میمن ملئے کے میمن

- ه مین اسلامک پیلشرز، ۱۹۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - وارالاشاعت، ادده بازار، کراچی
    - مكتبه دارالعلوم كراجي ١١
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٠٠
  - 🖝 کتب خار منفهری محکشن اقبال ، کراچی
    - اقبال بك سينزمدد كراجي

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بيش لفظ

حضرت مولانامغتى محرتقى عثانى صاحب تطلبم العالى

الحمدلله و كفي، وسلام على عباده اللين اصطفى ـ امايعد!

ا است بعن بزرگونی کے ارشاد کی تنیل میں احترکی سال سے جد کے روز معر کے بعد جائع مجد البیت السکر م گلش اقبال کراچی میں استے اور سنے والوں کے قائد سے اگر محد البیت السکر م گلش اقبال کراچی میں استے اور سنے والوں کے قائد سے کے قائد سے کے قائد سے کے خوال میں ہر طبقہ خیال کے حصرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں ، الحد دللہ احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا قائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامین یعی قائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو جم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آئیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا حبداللہ مین ساحب سلمہ نے بچوم سے
سے احقر کے ان بیانات کوئیپ ریکارڈ کے ڈرسے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار
کرنے اور ان کی نظر و اشاحت کا اہتمام کیا جس کے بارے بیل دوستوں سے
معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو قائد و بی رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب ڈھائی سوسے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے پھے کے کہ تقاریر مولانا مبداللہ میں صاحب سلمہ نے تلمبند بھی فریالیں اور ان کو

چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شاکع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شاکع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض نقاریے پر احترفے نظر فانی ہمی کی ہے۔ اور مولانا موسوف نے ان پر ایک مغید کام بیہی کیا ہے کہ نقاریے میں جواحاد ہے آئی ہیں، ان کی تخریج کرکے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افاد ہے ہو میں ہے۔

ال کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن بیل وقی جائے کہ یہ کوئی ا ہا قاصرہ تعنیف ہیں ہے، بلکہ تغریروں کی تخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی اسلوب تحریری ہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے قاکدہ پینچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے ، اور اگر کوئی بات فیر منا یا فیر منید ہے، تو وہ بالینا احترکی کمی غلطی یا کوتا تی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد اللہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نیس، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد اللہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نیس، بلکہ سب سے پہلے اپ آ پ کواور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سے پہلے اپ آ پ کواور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ برخوشم، نہ بدائش بستہ مشوشم نے بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بدائش بستہ مشوشم نظمے بیاد بیاد تو کی زنم، چہ عبارت و چہ معانیم اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے ان خطبات کوخود احقرکی اور تمام قار کین کی اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے ان خطبات کوخود احقرکی اور تمام قار کین کی

اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔اللہ تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب ادر ناشر کوبھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں آئین۔

محرتق عنانی دارالعلوم کراچی ۱۳

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# عرض نایشر

الحمد الله الله "اصلای خطبات" کی تو بی جلد آپ کک بینچانے کی ہم سعادت ماصل کررہ بین ۔ آخوی جلد کی معبولیت اور افا دیت کے بعد مختف حضرات کی طرف سے تو بی جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے بینچ میں مرف چد ماہ کے اعمر بی جلد تیار ہوکر سامنے آسی اس جلد کی تیاری میں ہراور کرم جناب مولانا میداللہ بین صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا جینی وقت تکالا، اور دن رات کی افقک محنت اور کوشش کر کے تو بی جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی محت اور عربی مرکب حطافر مائے۔ اور حربید آسے کام جاری رکھنے کی ہمت اور محت اور عربی مطافر مائے۔ اور حربید آسے کام جاری رکھنے کی ہمت اور قربی حطافر مائے۔ آور حربید آسے کام جاری رکھنے کی ہمت اور قربی حطافر مائے۔ آپ میں۔

ہم جامعہ وارلطوم کراچی کے استاد مدیث جناب مولانا محود اشرف عنائی ماحب مظلم اورمولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے ہی شکر گزار ہیں جنیوں ماحب مظلم اورمولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے ہی شکر گزار ہیں جنیوں نے اینا جیتی وقت نکال کر اس پرنظر نائی فرمائی اورمفیدمشورے دیے، اللہ تعالی دنیا والحرب علی مطافر مائے۔ آجن۔

تمام قارئین سے دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلیلے کو حرید آ کے جاری رکھنے کی جست اور تو فیق عطافر ماسے مداور اس کے لئے وسائل اور اسہاب میں آسانی پیدا فرما و سے داور اس کام کوا ظلاس کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما ہے۔ آجن ۔
فرما ہے۔ آجن ۔

ولي التُديمن

# ب اجمالی فہرست جلدہ جلدہ

| سختبر | مخوان                          |
|-------|--------------------------------|
| ro    | ايمان کائل کی چارعلاشیں        |
| 179   | مسلمان تاجر کے فرائش           |
| ۷۳    | اسبط معالمات صاف رکمیس         |
| 91"   | اسلام کا مطلب کیا ہے؟          |
| iro   | آپ ذکو چمی طرح ادا کریں؟       |
| 100   | كياآپ كوخيالات پريشان كرتے ہيں |
| 122   | منابول کے نتمانات              |
| r-0   | منظرات كوروكو ـ درند!!         |
| PP9   | جنع کے مناظر                   |
| roo   | کلرآ خرت                       |
| 729   | دومروں كوخۇش سيجيخ             |
| 7%9   | حراج و نداق کې رعامت کريس      |
| r.A   | اصلاح خلبات کیممل فیرست        |

|         | والكوت                                                |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|--|
| منح     | عنوان                                                 |  |  |
|         | ایمان کامل کی جارعلامتیں                              |  |  |
| . 44    | <ul> <li>ايمان كال كي چارعلامتيں</li> </ul>           |  |  |
| 14      | <b>◄</b> ميلي عُلامت                                  |  |  |
| YA      | <ul> <li>خرید و فروخت کے وقت بید نیت کرلیں</li> </ul> |  |  |
| Y4      | <ul> <li>مرف زاویه نگاه بدل او</li> </ul>             |  |  |
| 19      | • ہرنیک کام صدقہ ہے                                   |  |  |
| ۳.      | <b>پ</b> دو سری علامت                                 |  |  |
| ۳- ا    | 🗢 رسم کے طور پر ہرہے دیا                              |  |  |
| ۳1      | 🗢 تيبري علامت                                         |  |  |
| ۳۱      | <ul> <li>دنیای خاطرانند و الول سے تعلق</li> </ul>     |  |  |
| 177     | 🛥 دنیادی محبوس کو اللہ کے التے بناوو                  |  |  |
| l mr    | <ul> <li>یوی ہے محبت اللہ کے لئے ہو</li> </ul>        |  |  |
| 17      | <ul> <li>جارے کام نفسانی خواہش کے تالی</li> </ul>     |  |  |
| 199     | * "عارف" کون ہو تا ہے؟                                |  |  |
| 140     | <ul> <li>جندی اور ختی کے در تمیان فزق</li> </ul>      |  |  |
| ra<br>m | 🕶 جندی اور ختبی کی مثال 💌 🕳 💮 در ختبی کی مثال         |  |  |
| ۳۶      | <ul> <li>حب فی اللہ کے لئے مثل کی ضرورت</li> </ul>    |  |  |
|         |                                                       |  |  |

| منحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12       | <ul> <li>بحوں کے ماتھ اللہ کے لئے مجت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ra l     | مب حب في الله كى علامت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۳۸       | <ul> <li>حضرت تمانوی رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 179      | <b>●</b> چوتتی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٣9       | <ul> <li>قات سے نفرت نہ کریں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۴۰.      | <ul> <li>اس بارے یس حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۱۳۰      | <ul> <li>خواجه فظام الدين اولياء " كاايك واقعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 77       | <ul> <li>خصہ بھی اللہ کے لئے ہو</li> <li>حدمہ عام من اللہ کے اللہ عام اللہ</li></ul> |  |
| 44       | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى حنه كاواقعه</li> <li>حد حد مد خارق عظر عنه منه الله مد كاروق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 44       | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی مند کاواقعہ</li> <li>معنوی غدرہ کرکے ڈانٹ لیس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1        | م موروں میں رہادتی کا متیجہ<br>میں موروں ہم زیادتی کا متیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| P-4      | تا دیان با سیان<br>• خاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| P2       | <ul> <li>خسد کاغلا استعل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۲۸       | 🛎 علامه شبيراحمد عثاني " كا ايك جمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b> </b> | · تم خدائی فوجدار نہیں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -        | مسلمان تاجر کے فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| -64      | • تميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ید.      | • آج کاموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۳۵       | <ul> <li>دین مرف مجد تک محدود نمین</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| 9        |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منح      | عنوان                                                                          |
| ا الم    | • طاوت قرآن کریم سے آغاز                                                       |
| ا ۱۵۳    | <ul> <li>قرآن کریم ہم ے فریاد کردہا ہے</li> </ul>                              |
| ۵۲       | <ul> <li>اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ</li> </ul>                                  |
| ۵۵       | 🔹 دومعاشی تظریب                                                                |
| - ఉ      | <ul> <li>اشتراکیت کے دجود ش آنے کے اسباب</li> </ul>                            |
| ದಿಗ      | <ul> <li>مربایه دارانه نظام چی خزابیال موجود چی</li> </ul>                     |
| 24       | <ul> <li>سب ہے زیادہ کمائے والاطبقہ</li> </ul>                                 |
| ۵۷       | <ul> <li>مربایه دارانه نظام کی اصل خرانی</li> </ul>                            |
| ا ۵۸     | 🔹 آیک امرکی افسرے ملاقات                                                       |
| ا ۹ھ     | <ul> <li>مرف اسلام کافظام معیشت منصفاند ہے</li> </ul>                          |
| 4•       | 🛎 گاروان اور اس کی دولت                                                        |
| 41       | 🗢 گارون کوچاریدایات                                                            |
| 71       | 🕶 کیلی ہدایت                                                                   |
| 44       | <ul> <li>قوم شعیب اور سرباید داراند ذانیت</li> </ul>                           |
| 44       | <ul> <li>◄ مال و دولت الله كي مطاہم</li> <li>مهما تر مهما تر و مهما</li> </ul> |
| 44       | • مسلم اور غیرمسلم میں تمن فرق ہیں<br>**** سے میں میں                          |
| 46       | ·                                                                              |
| 44       | <ul> <li>دو سری بدایت</li> <li>بد دنیای سب کی نبیس</li> </ul>                  |
| 44<br>44 |                                                                                |
| 44       | 7-22,02.0                                                                      |
| i '^     |                                                                                |

| ì | • |
|---|---|

|          | ( 1· )}                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| منحدا    | عنوان                                                                 |
| 4        | ● چوشمی ہدایت                                                         |
| 49       | • دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں                                        |
| 44       | • کیاایک آدی معاشرے میں تبدیلی لاسکاہے؟                               |
| ۷.       | ت حضور ملی الله علیه وسلم مس طرح تبدیلی لائے ·                        |
| ۷.       | • ہر مخض اپنے اندر تبدیلی لائے                                        |
|          | اپنے معاملات صاف رکھیں                                                |
| که       | <ul> <li>معالمات کی صفائی — دین کا اہم رکن</li> </ul>                 |
| 24       | 🗢 تین چوتھائی دس معاملات جس ہے                                        |
| 24       | <ul> <li>معلات کی خرابی کاعبادت پراثر</li> </ul>                      |
| 22       | <ul> <li>معالمات کی طافی بهت مشکل ہے</li> </ul>                       |
| 24       | 🛥 معترت تماتوی ً اور معللات                                           |
| ۷۸       | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعد</li> </ul>                                 |
| 29       | <ul> <li>حضرت تمانوی کا ایک دافقه</li> </ul>                          |
| \ \ \^-  | <ul> <li>معللات کی فرانی سے ذندگی فرام</li> </ul>                     |
| 4        | <ul> <li>حضرت مولانا محر يعقوب مساحب كاجتد مشكوك لقے كھانا</li> </ul> |
| <b>A</b> | * حرام کی دو تحسیس<br>                                                |
| ₩ ^:     | علیت شعبین ہونی جائے<br>سید کا سید کا سید کا است                      |
| M AY     | باپ میٹوں کے مشترک کارویار<br>اس میں میں اس میں اور ان اور ان ان کار  |
| ٨٣       | <ul> <li>باپ کے انقل پر میراث کی تختیم فررا کریں</li> </ul>           |
| AM       | <ul> <li>مشترک مکان کی تغیر می صند دارد اس کا حفت</li> </ul>          |

| _       |      |                                                              |  |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|--|
|         |      |                                                              |  |
| $\ $    | صفحہ | عنوان                                                        |  |
|         | 1    | 🗯 ورند عمل کے غلام بن جاؤ <b>کے</b>                          |  |
| M       | 3    | <ul> <li>علم حاصل کرنے کے ذروقع</li> </ul>                   |  |
| $\  \ $ | 1-1  | <ul> <li>ان ذرائع کا دائرہ کار متعین ہے</li> </ul>           |  |
|         | 1.4  | 🖚 ایک اور ذریعہ علم <sup>پوعی</sup> ل"                       |  |
|         | 1.4  | 🖚 عش كادائره كار                                             |  |
|         | 1-10 | 👛 أبك اور ذربيد علم "وحي الحي"                               |  |
|         | 144  | 🛥 عشل کے آگے" دحی البی"                                      |  |
|         | 14   | ع وحی النی کو عقل ہے مت تولو                                 |  |
|         | 1.6  | <ul> <li>اچمائی اور برائی کافیصلہ وحی کرے گی</li> </ul>      |  |
| H       | 1.0  | <ul> <li>انسانی عشل غلط رہنمائی کرتی ہے</li> </ul>           |  |
| $\ $    | 1.4  | <ul> <li>اشتراکیت کی بنیاد عقل پر تھی</li> </ul>             |  |
|         | 1.4  | 🛥 وجی النی کے آھے سرچمکالو                                   |  |
|         | 1•4  | <ul> <li>پورے داخل ہونے کامطلب</li> </ul>                    |  |
|         | 1+4  | <ul> <li>اسلام کے پانچ ھے</li> </ul>                         |  |
|         | 1-4  | * أيك سبق آموزواقد                                           |  |
|         | (1+  | ، ایک چرواہے کا عجیب واقعہ<br>ایک چرواہے کا عجیب واقعہ       |  |
|         | III  | * کمیاں واپس کر کے آؤ                                        |  |
|         | III  | <ul> <li>حعرت مذیقہ بن یمان رمنی اللہ تعالی عنہ</li> </ul>   |  |
|         | 119  | * حق وباطل كايبلامعركه معنوه و مدر"                          |  |
|         | ייוו | <ul> <li>کردان پر مگوار رکھ کر لیا جائے والا وعدہ</li> </ul> |  |
|         | 1100 | <ul> <li>شم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو</li> </ul>          |  |

ن د

| _ | THY) |                                                                  |  |
|---|------|------------------------------------------------------------------|--|
|   | منح  | عنوان                                                            |  |
|   | 110  | مرباندی<br>په جهاد کامقعد حق کی سرباندی                          |  |
|   | 112  | نے ہے وعدہ کا ایٹاء                                              |  |
|   | IM   | <ul> <li>حضرت معلوب رمنی الله تعالی عنه</li> </ul>               |  |
|   | 114  | • خومامل كرنے كے بحق تدير                                        |  |
|   | 114  | معلیدے کی خلاف ورزی ہے ۔<br>سے معلیدے کی خلاف ورزی ہے            |  |
|   | 114  | ب سارا مغوّد، علاقه واليس كرويا<br>مع                            |  |
|   | 119  | • معرت فاروق اعظم اور معلوه<br>رسيد                              |  |
| I | 14.  | <ul> <li>دومرول کو تکلیف بینجانااسلام کے خلاف ہے</li> </ul>      |  |
|   | 141  | <ul> <li>حقیق مفلس کون؟</li> </ul>                               |  |
|   | 177  | 🐞 آج ہم پورے اسلام میں داخل ہیں 🐞 🐪 🐞                            |  |
| I | 177  | <ul> <li>پورے داخل ہونے کا عزم کریں</li> </ul>                   |  |
|   | 111" | وین کی معلومات حاصل کریں<br>مد سر سر م                           |  |
|   |      | آپ ز کو 6 کس طرح ادا کریں؟                                       |  |
|   | IYA  | • تهيد                                                           |  |
|   | 144  | 🐞 زکوناند نکالنے پرومید                                          |  |
|   | 14.  | <ul> <li>ارباب = آرباب</li> </ul>                                |  |
|   | 120  | <ul> <li>کابک کون بھیج رہا ہے۔</li> </ul>                        |  |
|   | 141  | <ul> <li>آیک سبق آموزداقته</li> <li>آیک سبق آموزداقته</li> </ul> |  |
|   | ۱۳۲  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |  |
|   | 144  | م زیمن سے آگانے والا کون ہے؟<br>                                 |  |

| <del></del> |                                                          |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| صفح         | عتوان                                                    |  |
| 188         | <ul> <li>انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں</li> </ul>   |  |
| 186         | <ul> <li>مالک حقیق اللہ تعالی بیں</li> </ul>             |  |
| 120         | <ul> <li>مرف دُهالَ فِعداداکرو</li> </ul>                |  |
| 120         | <ul> <li>ناوت کاکید</li> </ul>                           |  |
| ira         | <ul> <li>ذکرہ حساب کر کے نکانو</li> </ul>                |  |
| 174         | • ومال تبای کاسب ہے ·                                    |  |
| 144         | 🔹 زکوۃ کے دنیادی فوائد                                   |  |
| 144         | <ul> <li>ال میں ہے بر کتی کا انجام</li> </ul>            |  |
| 154         | <ul> <li>زاؤة كانساب</li> </ul>                          |  |
| 179         | <ul> <li>بربرروب پرسال کا گزرنا ضروری جیس</li> </ul>     |  |
| 179         | <ul> <li>اریخ زکوه شرورتم یواس پرزکوه سے</li> </ul>      |  |
| 14.         | <ul> <li>اموال زكزة كون كون عين؟</li> </ul>              |  |
| 161         | • اموال ذكوة بس مقتل نه جلائمي                           |  |
| ।ला         | <ul> <li>حماوت کرنا اللہ کا تھم ہے</li> </ul>            |  |
| ١٣٢         | <ul> <li>سامان تعارت کی تیست کے تعین کا طریقہ</li> </ul> |  |
| 164         | <ul> <li>ال تجارت عن كياكيادا طل هـ؟</li> </ul>          |  |
| المد        | • ممن دن کی مالیت معترا ہوگی؟<br>• مس                    |  |
| 144         | <ul> <li>کمپنیوں کے شیرز پر زکوۃ کا علم</li> </ul>       |  |
| 170         | <ul> <li>کارخان کی کن اشیاء پر زگزة ہے؟</li> </ul>       |  |
| الابا       | <ul> <li>واجب الوصول قرضول يرذكوة</li> </ul>             |  |
| 182         | <ul> <li>قرضول کی منہائی</li> </ul>                      |  |
| <b>ii</b> i |                                                          |  |

| (14) |                                                                |  |
|------|----------------------------------------------------------------|--|
| منحا | عنوان                                                          |  |
| 144  | مازی ناقدری مت کرد                                             |  |
| 144  | ← ماوق مدول کے مد<br>● المام فزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ |  |
| 144  | • آیات قرآنی بین تدر کا تھم                                    |  |
| 148  | <ul> <li>یہ مجدہ مرف اللہ کے لئے ہے</li> </ul>                 |  |
| ואר  | <ul> <li>خیالات اور وساوس میں ہمی شکست ہے</li> </ul>           |  |
| 140  | <ul> <li>نیک ادر گناه کے ارادے پر اجروثواب</li> </ul>          |  |
| 194  | 🕳 خیالات کی بهترین مثال 🔹                                      |  |
| 144  | 🕳 خیالات کا لاٹا کناہ ہے                                       |  |
| ١٦٤  | <ul> <li>خیالات کاعلاج</li> </ul>                              |  |
| 144  | <ul> <li>دل ند کلنے کے باوجو د نماز پڑھتا</li> </ul>           |  |
| 144  | <ul> <li>اثسان عمل کامکلف ہے</li> </ul>                        |  |
| 149  | <ul> <li>کیفیات نه مقصود بین نه اختیار ش بین</li> </ul>        |  |
| 140  | <ul> <li>محل سنت کے مطابق ہو ناچاہیے</li> </ul>                |  |
| 14-  | <ul> <li>آبک ریائزو محض کی نماز</li> </ul>                     |  |
| اخا  | 🖝 فسیلدلگائے والے کی نماز                                      |  |
| 144  | م مس کی تمازیس روحانیت زیاده ہے                                |  |
| KY   | <ul><li>◄ مايوس مـــ بوجاؤ</li></ul>                           |  |
| 127  | 🛥 وسوسوں پر خوش ہونا چاہئے                                     |  |
| 144  | ه وسوسه کی تعربیف<br>سروری                                     |  |
| احلا | <ul> <li>خیالات ہے نکنے کا دو سمرا علاج</li> </ul>             |  |

|       | 14                                                          |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| صغح   | عنوان                                                       |  |
|       | مناہوں کے نقصانات                                           |  |
| 149   | • معترت میدانند بن مهاس دمشی انند منهما                     |  |
| 14-   | 🛥 پشديده مختص كون ٢٠٠٠ ؟                                    |  |
| IAI   | • اصل چز کتابوں سے پہتیز ہے                                 |  |
| 124   | 🛥 مناه چموز نے کی قکر جیس 🖢                                 |  |
| IAY   | 👛 نظی عبادات اور گنامون کی مجترین مثال                      |  |
| 154   | <ul> <li>حالبین اصلاح کے لئے پیلاکام</li> </ul>             |  |
| ١٨٣   | 🖚 پرخم کے گناہ جموڑ دو                                      |  |
| 1,43  | ع بيوى بچول كو كناه سے بياؤي ع                              |  |
| 1/10  | * خواتین کے کروار کی اجمیت                                  |  |
| IM    | <ul> <li>تافرمانی اور کناه کیا چیز چیں؟</li> </ul>          |  |
| 1/4   | 🛥 ممناه کی پہلی خرانی "احسان فراموخی"                       |  |
| امدا  | 💌 محمناه کی دو سری خرابی "دل پر زنگ لکنا"                   |  |
| المرا | <ul> <li>میناد کے تضور میں مؤمن اور فاسق کا فرق</li> </ul>  |  |
| IAA   | <ul> <li>نیکی چمو شخے پر مؤمن کا حال .</li> </ul>           |  |
| 149   | <ul> <li>محتاه کی تیسری فزانی "مظلمت اور تاریجی"</li> </ul> |  |
| 1/4   | ا محمناموں کے عادی موجائے کی مثال ا                         |  |
| 19-   | <ul> <li>مناہوں کی چوتھی خرائی "معمل خراب ہونا"</li> </ul>  |  |
| 14-   | <ul> <li>محناد نے شیطان کی محل کو اوند حاکرویا</li> </ul>   |  |
| 191   | <ul> <li>شیطان کی توبد کاسبت آموز واقعہ</li> </ul>          |  |
| 192   | • حميل تحست يوجيف كالفتيار جيس                              |  |

| سحا ا | منوان                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| .191  | <ul> <li>تم لمازم نیس، بندے ہو</li> </ul>                        |
| 195   | <ul> <li>محوداورایازکامبرت آموزواند</li> </ul>                   |
| 194   | <ul> <li>جیرا نوث سکتاہے، تھم جیس نوث سکتا</li> </ul>            |
| 744   | ● تحم كابنده                                                     |
| 144   | م محمله چموڑتے سے تور کا حصول 🐞 🔻 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮                |
| 192   | <ul> <li>مناہوں کا یائچواں تقصان "یادش بشدہوء""</li> </ul>       |
| 194   | <ul> <li>محتاموں کا چھٹا نقصان "بیاریوں کا پیدا ہوتا"</li> </ul> |
| 194   | <ul> <li>محتابول کا ساتوال نغسان و قتل وغارت کری "</li> </ul>    |
| 191   | 🛥 قتل وغارت مری کاوامد مل                                        |
| 144   | <ul> <li>وظائف ے زیادہ گناہوں کی تکر کرنی جائے</li> </ul>        |
| Y++   | 🗢 ممنابول کاجائزه لیس                                            |
| 7     | <ul> <li>تجد گزارے آ کے بڑھنے کا طریقہ</li> </ul>                |
| 14    | 🗢 مومن اور اس کے ایمان کی مثال                                   |
| 4.1   | 👛 مناه کلمنے بیٹن عاجیری جاتی ہے۔                                |
| 7.7   | <ul> <li>جہاں گناہ کیا، وہیں تو بہ کراو</li> </ul>               |
| 7.4   | <ul> <li>مناہوں ہے نیخے کا اہتمام کریں</li> </ul>                |
|       | مشكرات كوروكو_ورنه!!                                             |
|       |                                                                  |
| 142   | <ul> <li>شخرات کورد کئے کے عمن درجات</li> </ul>                  |
| Y*A   | <ul> <li>خنارے ہے کئے چار کام</li> </ul>                         |
| 7-9   | <ul> <li>ایک مبادت گزار بندے کی بلاکت کاواقعہ</li> </ul>         |

| منح | منوان                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | <ul> <li>ہے کتاہ بھی مذاب کی لیسیٹ میں آجائیں کے۔</li> </ul>                       |
| 110 | 💠 سنگرامت کو رو کئے کاپہلا درجہ                                                    |
| 711 | <ul> <li>◄ "فيتى" شامركا أيك واقتد</li> </ul>                                      |
| 711 | <ul> <li>♦ ول الوشنے کی پرواہ شہرے</li> </ul>                                      |
| 414 | <ul> <li>خ ترک فرض کے محتاہ کے مربکب</li> </ul>                                    |
| 114 | <ul> <li>کائے کے دفت نہان ہے دو کے</li> </ul>                                      |
| 714 | <ul> <li>خاعران کے سریراہ ان ہما تھیل کو روکیں</li> </ul>                          |
| 414 | <ul> <li>شادی کی تقریب بار تص کی ممثل</li> </ul>                                   |
| 110 | + ورنه بم مریکا کردو کس کے                                                         |
| 719 | <ul> <li>مگرات کو رو کئے کادو مرا درجہ</li> </ul>                                  |
| YK  | <ul> <li>حضرت موی النظام کو ترم کوئی کی تنگفین</li> </ul>                          |
| 112 | ♦ زبان ے روکنے کے آواب                                                             |
| YIA | <ul> <li>ایک نویوان کاواقد</li> </ul>                                              |
| 119 | + ایک دیمالی کاواقد                                                                |
| 74. | ♦ عارااعراد تملخ<br>آرام                                                           |
| 14. | <ul> <li>تہاراکام بات ہینچاریائے</li> <li>مکرات کو روکنے کا تیرا درجہ</li> </ul>   |
| 777 | , , ,                                                                              |
| 144 | <ul> <li>طلب برائی کوید لئے کامطلب</li> <li>اسیخ ایم رہے چیٹی پیدا کریں</li> </ul> |
| 177 | 125 m                                                                              |
| 777 | ·                                                                                  |
| 712 |                                                                                    |
| 44  | . ******* <b>*</b>                                                                 |

|             | (Y•)                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| صغحه        | عنوان                                                    |
|             | جنت کے مناظر                                             |
| 441         | <ul> <li>آ ترت کے حالات جانے کاراستہ</li> </ul>          |
| <b>77</b> 7 | <ul> <li>ایک بزرگ کا عجیب تصد</li> </ul>                 |
| 177         | 🔹 ادنی جنتی کی جنت کا حال                                |
| tra         | 🕶 ایک اور اوٹی مبتق کی جشت                               |
| 724         | 😁 حديث مسلسل بالفتحك                                     |
| 142         | <ul> <li>الحورے كم عَدَشَلَن سَحَى الرحِنْت</li> </ul>   |
| 722         | 🛥 عالَم آخرت کی مثالی                                    |
| YYY         | <ul> <li>پے جنّت تمہادے گئے ہے</li> </ul>                |
| 744         | <ul> <li>حضرت ابو ہررہ ق آور آخرت کا دھیان</li> </ul>    |
| 749         | 😁 جنّت کے اندر بازار                                     |
| 46.         | * جنت میں ایک تعمالی کا دربار                            |
| 441         | <ul> <li>منگ و زعفران کی پارش</li> </ul>                 |
| 191         | 🐞 جنّے کی سب سے عظیم نعمت "الله کادیدار"                 |
| TPT         | ه حسن و بنمال می <i>ن اینسافیه</i><br>سرو                |
| 444         | <ul> <li>◄ جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا</li> </ul> |
| thir        | * جنت میں خوف اور تم نہیں ہو گا                          |
| thh         | <ul> <li>جنت کی انعمتوں کی دنیا میں جھلک</li> </ul>      |
| 440         | <ul> <li>پہ بنت متنین کے لئے ہے</li> </ul>               |
| 444         | » جنت کے گرد کانٹوں کی ہاڑ                               |

| مغ            | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ايسا          | ورن المرابع ا  |
| 462           | سے دورے سے حروم ہوائے گیار<br>سے کانوں کی ہاڑ بھی پھول بن جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>i</b> l 11 | ایک محالی کا جان دے دیتا<br>ایک محالی کا جان دے دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177A          | میں میں دیاں رہے ہوتی اور ہے۔<br>دنیا والوں کے طعنوں کو قبول کر لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444<br>444    | عرت وین پر ملنے والوں کی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73.           | مر مبادتوں میں لذت آئے گی ۔<br>پیر مبادتوں میں لذت آئے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121           | 👛 مُناهِ مِمُورُ نے کی تکلیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yai           | ال نے کی تکلیف کیوں برواشت کرتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YAY           | <ul> <li>جنت اور عالم آخرت کامراقبہ کریں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | فكرِآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ran           | ♦ تحرآ ترت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 129           | ♦ ادی ایک بیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *4.           | <ul> <li>اس باری کاملاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144           | <ul> <li>۲ ترت کی خوشی کال ہوگی</li> <li>مقدم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¥41           | ا درود. س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77            | The state of the s |
| Y Y4.         | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی منه کاوفند</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   | (YY)                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| منح               | عنوان                                                                  |
| 244               | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عشه کادو سرا واقعه</li> </ul> |
| Ye.               | 💠 آخرت کی تکر                                                          |
| 721               | <ul> <li>په تکریمی طرح پیدا بو؟</li> </ul>                             |
| 121               | <ul> <li>محلب کرام رمنی اللہ نقائی عنہم کی حالت</li> </ul>             |
| 444               | <ul> <li>بادو کرون کاستبوط ایمان</li> </ul>                            |
| 120               | 🗢 محبت کافائدہ                                                         |
| 1424              | ♦ آج کی دنیا کا صال                                                    |
|                   | دوسرول كوخوش سيجيح                                                     |
| 7A1<br>7A7<br>7A7 | <ul> <li>دل پرست آور کہ ج اکبراست</li> </ul>                           |
| YAT               | 1 - 1                                                                  |
| 444<br>144        | 1                                                                      |
| YAP               | أ في من من ا                                                           |
| 746               |                                                                        |
| YAY               | •                                                                      |
| 714               | · •                                                                    |
| YAC               |                                                                        |

|                  | (YT)                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| منح              | عۋان                                                                       |
|                  | مزاج و مذاق کی رعایت کریں                                                  |
| rar              | • تميد                                                                     |
| 191              | 🛥 حضرت مثان غن عن سے مزاج کی رعابت                                         |
| 191              | <ul> <li>ان ے تو فرشے ہی دیاء کرتے ہیں</li> </ul>                          |
| 798              | ** كالل الحياء والايمان                                                    |
| 19A              | » عفرت عمرفاروق رمنی الله تعالی عند کے مزاج کی رعایت                       |
| 140              | 🛎 ایک ایک محانی کی دعایت کی                                                |
| Y <del>9</del> ∠ | * امبات المؤمنين اور معترت عائش محسمزاج كي رعايت                           |
| 192              | <ul> <li>اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں ہے۔</li> </ul>                     |
| 191              | جه احکاف کی <del>ا</del> لاقی                                              |
| 191              | 🕶 یہ مجی شقت ہے                                                            |
| 199              | و معرد واكرعبدالحي صاحب كالمعمول                                           |
| 199              | * مجد کے بجائے کم پر دفت گزادیں                                            |
| ۳۰۰              | 🕶 تحمیس اس پر پورا تواب کے کا                                              |
| ۳۰۰              | ت ذکرواذکار کے بجائے تارواری کریں ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳-۱              | ه وقت کانقاند دیکھے۔<br>** وقت کانقاند دیکھے                               |
| 1 mr             | <ul> <li>حروم نیس ہوگا</li> </ul>                                          |
| Y-Y              | <b>≈</b> ہےجااصرادتہ کریں                                                  |
| 4-4              | <ul> <li>سفارش اس طرح کی جائے</li> </ul>                                   |
| hih              | ع تعلق «رمیات» کانام ہو کیا ہے                                             |

|            | <u> </u>                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| حض<br>۳۰۲۲ | عنوان<br>په حفرت مفتی صاحب کی دعوت                       |
| 4.4        | <ul> <li>عربت نام ب محبوب کو را جت پہنچانے کا</li> </ul> |
|            |                                                          |
|            | <del></del>                                              |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
|            |                                                          |



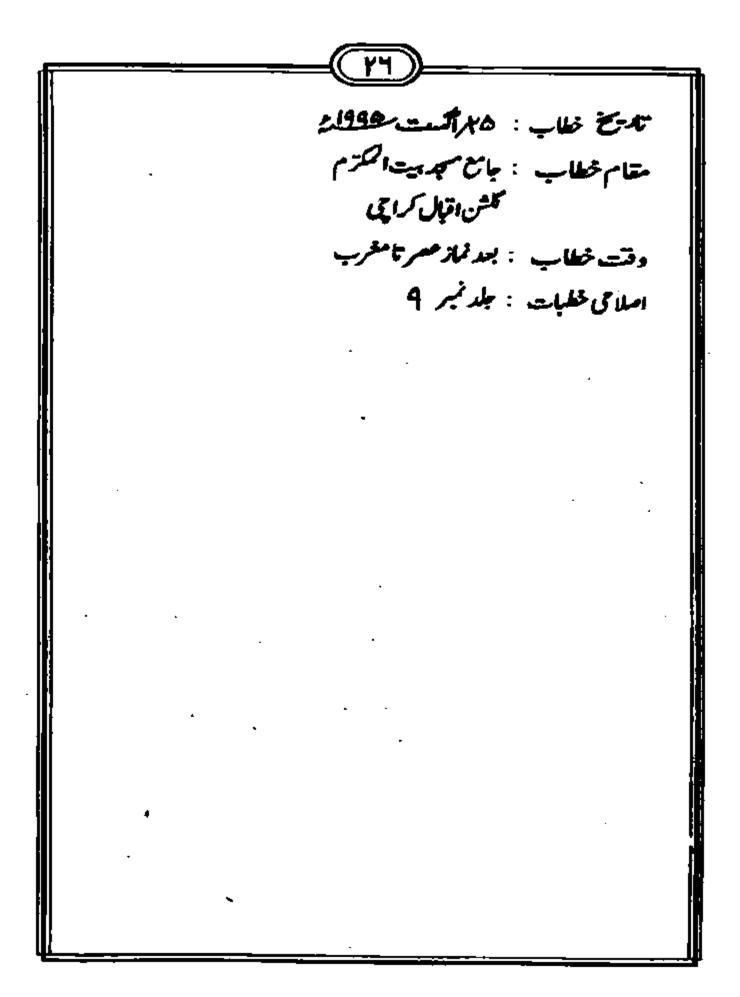

# لِسِّمِ اللَّاتِ الرَّظَانِ الرَّطْ فِيَّ

# ايمان كامل كى جارعلامتيس

الحمد لله نحمده ونسعهینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من هرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلامتل له ومن یحمله فلاهادی له، ونشهندان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهندان سیدنا وسندنا ومولانا محملا فبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارکه وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا،

### امايعدا

﴿من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه ﴾ (ترزي، ايراب مقد التيامة، ياب تيراه)

جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: "ہو فیض کمی کو یکھ دے تو اللہ کے لئے مصل کرے کے دے آگر اللہ کے لئے مصل کرسے۔ اگر کمی سے مختل کرسے اور اللہ کے لئے مصل کرسے۔ اگر کمی سے مخبئت کرسے تو اللہ کے لئے کرسے اور اگر کمی سے بیشن اور مناو رکھے تو اللہ کے لئے رکھے آل اس محض کا ایمان کال ہوگیا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم لے اس کے ایمان کے کال ہونے کی کوبئی دی۔

### مبلی علامت منبلی علامت

ایمان کال کی میلی طامعت بہ بیان فرائی کہ وہ دے تو ایٹے یکے لئے دسے۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فض کی موقع پر بکھ فرج کروہا ہے قو اس فرج کرتا ہے،

یس اللہ تعالی کو رامنی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی فرج کرتا ہے،
اینے الل وعیال پر بھی فرج کرتا ہے اور صدقہ فیرات بھی کرتا ہے تو ان تمام مواقع پر فرج کرتے وقت اللہ تعالی کو رامنی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ فیرات میں تو یہ
بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ جس اللہ تعالی کو رامنی کرنے ہے گئے مد قہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالی اسنے فعنل و کرم ہے اس کا تواب گور و متصود نہ ہو، نام و نمود متصود نہ ہو، نام و نمود متصود نہ ہو، تا ہو، تو یہ ویتا اللہ کے لئے ہوا۔

# خریدو فروخت کے وقت بیہ نبیت کرلیں

**\_1** yr

مدقہ خیرات کے علاوہ بھی جہال خرج کو تو وہال بھی اللہ تعافی کو راضی کرنے

گ نیت کرلو۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور وکان دار کو پہنے دے
دسیئے۔ اب بظاہر تو یہ ایک دنیلوی معالمہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلاً کوشت، ترکاری
خریدتے وفت یہ نیت کرلی کہ اللہ تعافی نے میرے الل و ممال کے جو حقوق میرے
زنے عائد کر دکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگ کے لئے یہ خریداری کررہا ہوں۔ اور
اگر ای طرح دو سری نیت یہ کرلی کہ جی دکاندار کے ساتھ خرید و فروخت کاجو معالمہ
کررہا ہوں وہ اللہ تعافی کے ہائے ہوئے اس طال طریقے کے مطابق کردہا ہوں جو
طریقہ اللہ تعافی نے میرے لئے جائز کیا ہے اور حرام طریقے سے معالمہ نہیں کردہا
ہوں۔ تو ان دو نیوں کے ساتھ خریداری کا جو معالمہ کیا اور دکاندار کو جو پہنے دیے،
یہ ویتا اللہ کے لئے ہوا۔ اگر چہ بطاہریہ نظر آ دہا ہے کہ تم نے ایک ونیاوی لین دین
کا معالمہ کیا اور گوشت خریدا یا گیڑا خریدا یا ترکاری خریدی لیکن یہ دیا اللہ کے لئے

# <u> صرف زاوبه نگاه بدل لو</u>

ہارے معزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں سرف ذاویہ نگاہ بدل او تو وہی دنیا تہارے دنیا میں سرف ذاویہ نگاہ بدل او تو وہی دنیا تہارے حق میں دنیا تہارے حق میں بین جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اعدر ہو بچھ کام کر رہے ہو، سونا، جاگنا، افعنا، جیشنا، کھانا، بینا۔ یہ سب کرتے رہو محرذرا سا زاویہ نگاہ بدل او۔ مثناً کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن کھانا کھانے وقت ذرا یہ سوچ او کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

### ﴿ ان لَنفُسِکُ عَلَیکُ حَقَا ﴾ (سیح بناری جلدا سؤر ۲۹۳ ۲۵۹)

یعیٰ تمبارے فنس کا بھی تمبارے اور پہو تی ہے۔ اس فن کی اوا منگل کے لئے کھاٹا کھارا ہوں۔ اور بیہ سوچ او کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ساستے جب کھاٹا آتا قو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی نفت سمجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھاٹا تاول فربالیا کرتے ہے۔ بیں بھی آپ کی ای شنت کی اجاع بیں کھاٹا کھارہا ہوں۔ قو اب بی دنیا کا کام دین کا کام بن گیا۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم ونیاوی کام بیجھتے ہیں، ان بی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جن کو ہم ذاویہ لگا کی تبدیلی ہے دین نہ بناسکیں اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ میچ سے لے کر شام تک کی ذندگی میں بھتے کام اور اس کو اللہ کے لئے نہ بناسکیں۔ میچ سے لے کر شام تک کی ذندگی میں بھتے کام ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیں کہ میں ان کے اندر ذاویہ نگاہ بدل کر شام کل کو دین بنا سکتا ہوں۔

# ہرنیک کام صدقہ ہے

لوگ سیجے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا بام ہے کہ آومی کسی ضرورت مندکو پہنے دے دے یا کسی غریب کو کھاٹا کھلا دے وغیرہ۔ بس یہ کام صدقہ ہے اس کے

عفادہ کوئی کام صدقہ نہیں۔ لیکن حدیث یکی صنور اقدی صلی اللہ طیہ وسلم نے فرالا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت ہے کیا جائے وہ صدقہ ہے، بہاں تک فرالا کہ کمنے کا وہ لقمہ ہو انسان اپی ہوی کے مندیں ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اس نے جہ کہ آدی یہ کام اس لئے کررہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ذیتے یہ حق عاکد کیا ہے۔ اس حق کی ادائیگ کے لئے میں یہ کام کررہا ہوں تو اللہ تعالی اس کو عاکد کیا ہے۔ اس حق کی ادائیگ کے لئے میں یہ کام کررہا ہوں تو اللہ تعالی اس کو اس کام پر صدقہ کا اجرو قواب مطافرا کیں گے۔ یہ سب کام اللہ کے لئے دینے میں واقل جیں۔

### دو سری علامت

دوسری علامت یہ بیان فرائل کہ اگر ردکے اور منع کرے تو اللہ کے لئے بو۔
دوسک۔ مثلاً کسی جگہ پر بیبہ خرج کرنے سے بھلیا تو وہ بھٹا بھی اللہ کے لئے ہو۔
چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے کہ فنول خرجی نہ کرو۔ اس فنول خرجی سے بھٹا اور کرو۔ اس فنول خرجی سے بھٹا اور روکنا اللہ کے لئے ہے۔ یا مثلاً کوئی فض آپ سے ایسے کام کے لئے جیوں کا مطابہ کررہا ہے جو کام شرعاً ممنوع ہے۔ اب آپ سے اس کام کے لئے اس کو پہنے نہیں دیئے تو یہ نہ دینا اللہ کے لئے اس کو پہنے نہیں دیئے تو یہ نہ دینا اللہ کے لئے ہوا۔

# رسم کے طور پر ہدیہ دینا

الدے معاشرے بیں نہ جانے کیے کیے رسم ورواج پر کے بیل کہ اس موقع پر فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر بید رسم ہے۔
فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر فلال تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر بید رسم ہے۔
اگر اس موقع پر نہیں دیں کے تو ناک کٹ جائیں۔ اب اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ
تو شریعت نے کوئی تھم دیا اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی
تھم دیا۔ مثلاً تقریبات اور شادیوں بی معیندہ " دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لازی

سمجما جاتا ہے کہ چاہے کی کے پاس پہنے ہوں یانہ ہوں۔ چاہے وہ قرض لے، چاہے وہ حرام طریقے سے کماکروے یا رشوت لے کردے۔ لیکن یہ مختوجہ ضرور دے، اگر نہیں دے گاتو معاشرے بی ناک کٹ جائیں۔ اب ایک فض کے پاس دینے کے لئے پہنے موجود ہیں اور معاشرے کی طرف سے دینے کا مطابہ بھی ہے لیکن وہ فض مرف اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ چاہے معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے لیکن میرا اللہ تعالی تو راضی ہوگا۔ اب یہ روکنا اللہ کے لئے ہوگا۔ یہ بھی ایمان کال کی علامت ہے۔

# تبيري علامت

تیری علامت یہ بیان قرائی کہ اگر مجت کے قو اللہ کے لئے مجت کرے۔
ریکھے۔ ایک مجت قو بغیر کی شائبہ کے خالعہ اللہ کے لئے ہوتی ہی ہے۔ ہیے کی
اللہ والے سے مجت ہے۔ فلاہر ہے کہ اس سے مجت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ
اس سے میے کمائیں مے بلکہ اس سے مجت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے
مجت اور تعلق رکھیں مے قو ہمارے دین کافاکرہ ہوگا اور اللہ تعلق رامنی ہوں گے۔
یہ مجت اللہ کے لئے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے قائدے کی چیز ہے۔

# دنیا کی خاطر الله والوں سے تعلق

بعض او قات شیطان اور انسان کا نفس اس مجت یس بھی سمج رائے ہے کراہ کردیتا ہے۔ مثلاً اولیاء اللہ سے اس تعلق کے وقت شیطان سے نیت دل بیں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقرب بیس کے نو ونیا والوں کی لگاہ یس ہماری قدر و قیت بیدے جا گی ۔ العیاذ باللہ یا مثلاً لوگ سے کہیں کے بید صاحب نو قلال ہزرگ کے خاص جائے گی۔ العیاذ باللہ یا مثلاً لوگ سے کہیں کے بید صاحب نو قلال ہزرگ کے خاص آدی ہیں۔ اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جو محبت خالص اللہ کے لئے ہونی چاہئے تھی وہ اللہ کے لئے ہونی چاہئے تھی

می اللہ والے کے ساتھ اس لئے رابط ہوڑ لیتے ہیں کہ ان کے ہاں ہر شم کے لوگ آتے ہیں، صاحب منصب اور صاحب افتدار بھی آتے ہیں، ور بدے بدے ملدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے ہاں جائیں گے قو ان لوگوں سے بھی تعلقات قائم ہو تے اور پھراس تعلق کے ذریعہ ان سے اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ العیلا باللہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت اللہ کے لئے ہوئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کی اللہ کے اور کے ہاں یا کی شخ کے ہاں اگر کوئی شخص کی اللہ والے کے ہاں یا کی شخ کے ہاں یا کہ بات کے اور اس محبت مالس کرنے کے لئے جارہ سے بھی الملہ میں داخل ہے جارہا ہے قویہ محبت خالص اللہ کے اور حب فی الملہ میں داخل ہے جارہا ہے قویہ محبت خالص اللہ کے بات اور اجر و ثواب کا وعدہ فرایا ہے۔

# دنياوى محتق كوالله كم لت بنادو

لیکن اس مجت کے علاوہ جو ویاوی محبتی کہلاتی ہیں مثلاً مال ہے مجت ہے یا بیوی بھول سے مجت ہے۔ رشت باب ہے مجت ہے یا بیوی بھول سے مجت ہے۔ اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے داروں ہے مجت ہے، ووستوں ہے مجبت ہے۔ اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہ مجبت ہی اللہ تعالی کے لئے موجاتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص والدین ہے مجبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے دسول جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ والدین سے مجت کو بہل تک فرادیا کہ اگر کوئی شخص والدین پر مجبت ہے ایک نظر ڈال لے تو اللہ مقالی اس شخص کو ایک جے اور ایک عرب کا تواب مطا فرائمیں گے۔ اب بھاہر دیکھنے میں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔

# بیوی سے محبت اللہ کے لئے ہو

یوی سے محبّت ہے۔ اب بھاہر تو یہ محبّت نغسانی تخلف سے ہے۔ لیکن اس

محبّت بیں اگر آوی ہے نیت کرلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ مسلی الله عليہ وسلم نے اس محبّت كا تھم دیا ہے اور میں حضور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم كی شنع کی اتباع میں بوی ہے مبت کررہا ہوں تو یکی مبت اب اللہ کے لئے ہوگئے۔ اب اگر ایک حض اللہ کے لئے ہوی ہے مجت کردیا ہے اور دومرا حض اپنی انسانی خواہشات کے لئے وری ہے مبت کردیاہے و باہر دیکھنے می دونوں محبتی ایک چینی نظر آکیں گی، کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا لیکن دونوں محیجاں پیس نیشن و آسمان کا فرق ہے۔ امادیث ش ہے بات ٹابت ہے کہ حضور اقدی ملی اللہ طبہ وسلم ابی انداج مغمرات سے بوی مجت فرائے تھ اور ان کی دنداری کے گئے کوکی دفیظ فردگزاشت نمیں فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدائ ملرات کے ساتھ ایے ایے مطلات نظر آتے ہیں جو بعض او قلت ہم ہیے لوکوں کو جیرے انگیز معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً مدیث شریف میں ہے کہ حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معترت عائشہ رمنی اللہ حنہا کو نمیارہ عوراؤں کی کہانی سائی کہ گیارہ عور تیں ایک جگہ جمع ہو کیں اور انہوں نے آپس بیں ہدیلے کیا کہ ہر مورت اسینے اسینے شوہر کا حال بیان کرے گی۔ پھر ایک مورت نے یہ کہا دو مری مورت نے یہ کہا۔ تیسری نے یہ کہا۔ جو تھی نے یہ کہا وغیرہ اب جس ذات کرامی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہورتی ہے اور جس ذات گرامی کا ہر وفت اللہ تعالی سے رابط قائم ہے، وہ ذات حرای اپنی پوی کو حیارہ مؤرثوں کا قصہ سنارہے ہیں۔ مدیث شریف بیں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سفرير تشريف لے جارب تھ، معنرت عائشہ رمنی اللہ عنبا ساتھ تھيں، راست میں ایک کملا میدان آیا ﴿ آپ نے معرت عائشہ رمنی اللہ عنیا سے قربایا کہ دوڑ لگاؤگ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے معزمت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے ساتھ اس میدان میں دوڑ لکائی۔ وہاں ہے بردگی کا کوئی احمال جیس تھا۔ اس کے کہ جنكل تفااور كوكى ووسرا فخف ساقته نييس تغل

# ہمارے کام نفسانی خواہش کے تابع

اب بظاہریہ کام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالی ہے یا اللہ کی عباوت ہے کوئی تعلق نظرجیں آتا۔ ای طرح ہم جی ہے کوئی شخص ہوی کی دلداری اور اس کی دلجوئی کے لئے اس حم کاکوئی تفریح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی بظاہر ایسائی لگتا ہے جسے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کا معالمہ فرایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اس کام جی اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام جی نظری و آسیان کا فرق ہے۔ ہم اس کام کو اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی تقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جناب محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مقام بلند سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مقام بلند سے بیچے اتر کر اس کام کو اس لئے کررہے ہے کہ دانلہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ بیوی کی دلداری کرو۔

# ومعارف، كون موتاب؟

صوفیاء کرام نے فرایا کہ "عارف" لینی جو اللہ کی معرفت اور شریعت و طریقت کی معرفت رکھتا ہو۔ وہ "عارف" مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔ بینی اس کی ذات بیں اور اس کے عمل میں الی چزیں جمع ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک طرف اس کا رابلہ اللہ تعالی ہے ہی جڑا ہوا ہے۔ تعالی مع اللہ بھی عاصل ہے اور ملکہ یا دواشت بھی ماصل ہے۔ یعنی ہروفت اللہ تعالی کا ذکر و قلر اور اس کی یاد دل میں ہی ہوئی ہے اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اور کمروالوی کے ساتھ ہور کی ہوا ہی رہا ہے۔ اس لئے ایسا ماتھ ہنس رہا ہے، بول بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بی بھی رہا ہے۔ اس لئے ایسا مشخص مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔

# مبتدی اور منتبی کے درمیان فرق

ای طرح موفیاء کرام نے فرالا کہ ہو آدمی جندی ہوتا ہے بین جس نے ابھی

طریقت کے رائے پر چانا شروع کیا ہے اور دو سرا آدی ہو منتی ہوتا ہے ہین ہو طریقت کا پررا راستہ ملے کرکے آخری انجام تک پینچ کیا ہے۔ ان دونوں کی طاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بھاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں اور جو آدی درمیان میں ہوتا ہے اس کی حالت علیمہ ہوتی ہے۔

حثا آیک فض ہم جساجتری ہے جس نے آبھی دین کے راستے پر پانا شروع کیا
ہو قوہ دنیا کے سارے کام کردہا ہے۔ کھا رہا ہے، ٹی دہا ہے۔ دوسری طرف حضور
و فرد فت کردہا ہے، بیری بجول کے ساتھ بنسی تماقی کردہا ہے۔ دوسری طرف حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بیل کہ آپ بازار بیل فرید و فرو فت بھی کردہے ہیں،
مزدوری بھی کررہے ہیں، بیری بچول کے ساتھ بنس بول بھی رہے ہیں جبکہ آپ
متنی ہیں۔ اب بقاہر جندی اور ختبی کی صالت ایک جیسی نظر آری ہے۔ لیک
حقیقت بیل دونوں بیل زئین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک تیرا آدی ہے ہو جندی
سے زرا آگے بڑھ کیا ہے اور در میان راستے بیل ہے۔ اس کی صالت الگ ہوتی
ہو۔ وہ یہ کہ نہ قربازار بیل جاتا ہے، نہ بیری بچیل کے ساتھ بنتا ہوتا ہے اور ہر
وقت اللہ کی یاد اور استفراق بیل نگا ہوا ہے۔ میک ساتھ بنتا ہوتا ہے اور ہر
کوئی مشخلہ نہیں ہے۔ یہ در میان والا فضی ہے۔

# <u>مبتدی اور منتبی کی مثال</u>

میم الامت حفرت مولانا اخرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان تیوں افتاص کو ایک مثال کے ذریعہ سمجاتے ہوئے قربایا کہ جیسے ایک دریا ہے، ایک آدمی دریا کے دریا ہے، ایک آدمی دریا کے اس کتارے پر کھڑا ہے اور دو سرا آدی دریا یار کر کے دو سرے کتارے پر کھڑا ہے اور دو سرا آدمی دریا یار کر نیا ہے اور باتھ کتارے پر کھڑا ہے اور آدمی دریا کے اندر ہے، دریا یار کر زیا ہے اور باتھ یاوئ جان کتارے پر کھڑا ہے اور وہ محتم ہو اس کتارے پر کھڑا ہے اور وہ محتم ہو اس کتارے پر کھڑا ہے اور وہ محتم ہو دو سرے کتارے پر کھڑا ہے۔ دونوں کی تھا ہری صاحت ایک جیسی ہے۔ یہ ہمی ساحل

پ کھڑا ہے اور وہ بھی سامل پر کھڑا ہے لیکن جو اس سامل پر کھڑا ہے وہ اہمی تک دریا علی داخل ہی نہیں ہوا اور ابھی تک اس نے دریا کی موجوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے لیکن جو شخص دو سرے سامل پر کھڑا ہے وہ دریا پار کر کے اور دریا کی موجوں کا مقابلہ کرکے دو سرے سامل پر پہنچ چکا ہے۔ اور تیمرا شخص ابھی دریا جی فوطے لگا رہا ہے اور دو سرے سامل پر چہنچ چکا ہے۔ اور تیمرا شخص ابھی دریا جی فریا ہے۔ اور دو سرے سامل پر چہنچ کی کوشش کررہا ہے اور موجوں سے اور رہا ہے۔ اس بقابر ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ تیمرا شخص ہوا بہادر ہے جو دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے اور طوفائوں کا مقابلہ کررہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر دہ ہے جو ان موجوں اور موفائوں کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن حقیقتاً بہادر دہ ہے جو ان موجوں اور طوفائوں کا مقابلہ کر کے دو سرے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس کی حالت اس شخص جسی ہو جی جو ابھی تک دریا جی تک دریا جی کئی حقیقت جی دوئوں کے در میان ذیمن و مشتی کی حالت ایک جسی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت جی دوئوں کے در میان ذیمن و آسان کا فرق ہو تا ہے۔

### حب في الله ك لئ مثق كي ضرورت

لاس کے نقاضے سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھریہ سوچا کہ اللہ تعالی نے میرے قش کا جھے پر حن رکھا ہے اور حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نتی کہ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کھانے کی طرف اپنی امتیاج کا ہر کرتے ہوئے کھانا کھالیا کرتے تھے۔ بھے آپ کی اس شخت کی اجاع کرنی چاہئے۔ لہذا آپ کی اجاع میں کھانا کھاتا ہوں۔ پھر کھانا شروع کیا۔ اس طرح زاویہ نگاہ بدل دیا۔

# بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت

ای طرح گری واقل ہوئے۔ دیکھا کہ بچہ کمیل دہا ہے اور وہ بچہ کمیلا ہوا اچھا
لگا اور دل چہا کہ اس کو کود میں اٹھا کر اس کو بیار کروں۔ اس کے ساتھ کمیلوں۔
لیکن ایک لیے کے لئے رک مجے اور یہ سوچا کہ اپنے لئس کے تقاضے ہے بچے ہے
بیار نہیں کریں ہے۔ پھردو سرے لیے دل میں خیال لائے کہ حضور اقدس میلی اللہ
علیہ وسلم کی شخت یہ تھی کہ آپ بچل ہے مینت فرایا کرتے تھے۔ ایک مرجہ آپ
میلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے روز مہر نبوی میں جعہ کا فطبہ دے رہے تھے، اتن می
مسلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے روز مہر نبوی میں جعہ کا فطبہ دے رہے تھے، اتن میں
مسلی اللہ علیہ وسلم بعد کے روز مہر نبوی میں جعہ کا فطبہ دے رہے تھے، اتن میں
مسرت حسن یا حضرت حمین رضی اللہ فیما کرتے پڑتے مہر نبوی میں بین گئے گئے۔
مسرت آپ نبو ان کو آتا دیکھا تو فور آ مبر از آت اور ان کو گود میں اٹھالیا۔ ایک
مرجہ آپ نواقل بڑھ رہے تھے، صفرت المامہ رضی اللہ صباب ہو بی تھی وہ آگر
آپ کے کندھے پر کمی طرح سوار ہو گئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے گئے تو آپ
کا ان کو آب ہے ان کو آب ہوال ہو اور ان کے ساتھ بیار کرنا، مجنت کرنا ان کے ساتھ
کمیانا، یہ صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے۔ اس شخت کی اجاع میں میں
کمیانا، یہ صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے۔ اس شخت کی اجاع میں میں
لیا اور شخت کا استحسار کرایا۔ شوع شروع میں آدی تکافی ہوں۔ یہ تصور کرکے بیج کو اٹھا
لیا اور شخت کا استحسار کرایا۔ شوع شروع میں آدی تکافی سے یہ کام کرتا ہو لیکنا

بار بار كرنے كے نتيج ميں تكلف باتى نيس رہتا بلكہ وہ كام طبيعت بن جاتا ہے اور پھر اس كے بعد سارى محبتيں اللہ كے لئے ہوجاتى ہيں۔ چاہے بيوى سے مجبّت ہو يا بجوں سے مجبّت ہو يا جاہے والدين سے محبّت ہو۔

یہ نی قرق بہت آسان ہے۔ اس سے زیادہ آسان نی اور کیا ہوگا کہ سب کام ہو تم کرتے ہو ای طرح کرتے رہو، مرف زادیہ نگاہ بدل او اور نیوں کے اندر تہدیلی لے آؤ۔ لیکن اس آسان نی پر عمل اس دفت ہوگا جس انسان اس کے لئے تموڑی کی محنت اور مشقت کرے اور ہر ہر قدم پر اس مفق کو کرنے کی کوشش کرے۔ بھرایک وفت ایسا آئے گا کہ یہ ساری تحبیل اللہ کے لئے ہوجائمی گی۔

### حب في الله كي علامت

اب دیکھتاہے ہے کہ اللہ کے لئے محبت ہونے کی طامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کمی وقت اللہ کی محبّت کا یہ نظامتہ ہو کہ بیں ان محبّوں کو خیریاد کہہ دول اور چھوڑ دول تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناکلل برداشت ہوجد نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبّت اللہ کے لئے ہے۔

### حضرت تمانويٌ كاايك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آگئ۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے ماشرین مجلس سے فربایا کہ آج اللہ تعالی نے اسپنا احمان کا ایک جیب موقع مطا قربایا وہ یہ کہ جب جس کمر کیا اور الجیہ سے بات ہوئی تو الجیہ نے آخ سے جس کو کی بات کہد دی۔ اس وقت میرے منہ سے یہ لکا کہ "ئی ئی جھے اس لیے کی برواشت نہیں اور اگر تم کی تو جس کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اپی چارہائی اُٹھا کر خافاہ عیں ڈالل اوں اور ساری عمر دہیں گزار دول، لیکن جھے اس لیے کی برواشت نہیں۔ حضرت نے قربایا کہ عرویش کرار دول، لیکن جھے اس لیے کی برواشت نہیں۔

سوچا اور اپنا جائزہ لیا کہ بری بات کہد دی کہ چارپائی اُٹھا کر خانقہ بن ڈال دوں اور ساری عمراس طرح گزار دوں۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ اگر اہلیہ کہد دے کہ چلو ایسا کراو آؤ کیا ایسا کراو گے؟ اور ساری حمرخانقہ بن گزار دو کے یا ویسے بی جموٹا دعوی کردیا؟ لیکن جائزہ لینے کے بعد بید محسوس ہوا کہ الحمدللہ بن اس کام پر قادر ہوں۔ چو تکہ ساری محبیس اللہ کے لئے ہوگی ہیں اس لئے اب اگر کسی وقت اللہ کی محبت کی خاطر دو سری محبت کو چھوڑتا پڑے تو اس وقت کوئی ٹاقلل برداشت ہو جو تہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے محبت بن محق برداشت ہو جو تہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لئے محبت بن محق

لیکن بیہ مقام اتن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مفتق کرنی پڑتی ہے اور بے محنت اور مفتق کرنی پڑتی ہے ہو تامکن ہو بلکہ ہر انسان کرسکتا ہے۔ پھر اس محنت اور مشق کے نتیج جس اللہ تعالی مقام عطا فراویتے ہیں وہ کرسکتا ہے۔ پھر اس محنت اور مشق کے نتیج جس اللہ تعالی مقام عطا فراویتے ہیں وہ کرکے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ سب "احب للہ" اللہ کے لئے محبت میں واعل ہے۔

# چو تھی علامت

چوتنی علامت ہے "وابغض للہ" بغض اور فُستہ ہمی اللہ کے لئے ہو۔ بین جس کسی پر فُستہ ہے اللہ کے لئے ہو۔ بین جس کسی پر فُستہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے کسی برے ممل سے ہے یا اس کی کسی ایسی بات سے ہے ہو مالک حقیقی کی تارا فتلی کا سبب ہے تو یہ فُستہ اور نارا فتلی اللہ تعالی بی کے لئے ہے۔

# ذات سے نفرت نہ کری<u>ن</u>

اس کئے ہزرگوں نے ایک بات فربائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ ہے کہ نفرت اور بغض کافرے نہیں بلکہ اس کے کفرے ہے، فاس سے بغض نہیں بلکہ اس کے فتل سے بغض ہے۔ نفرت اور بغض محملہ گار سے نہیں بلکہ ممثلہ سے ہے۔ یو آدی فق و فجور اور مناه کے اندر جملا ہے اس کی ذات فقت کا محل نہیں بلکہ اس کا فعل فقت کا محل مجارہ بھارہ ، کفر کی کا فعل فقت کا محل حقت کا محل محت وہ بھارہ بھارہ ، کفر کی بھاری میں جملا ہے اور نفرت بھارے بہیں ہوتی بلکہ بھاری میں جملا ہے اور نفرت بھارے بہیں ہوتی بلکہ بھاری ہے وہ تاری ہے اس لئے کہ آگر بھارے نفرت کو کے تو پھراس کی کون دکھ بھال کربھا؟ لہذا فت و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی اس کی ذات میں بوگ ہوگے۔ یکی وجہ ہے کہ آگر اس کی ذات فت و فجور سے باز آجائے تو وہ ذات محل موگ ہے کہ اگر اس کی ذات میں و فجور سے باز آجائے تو وہ ذات محل مفرد نہیں۔ مند نہیں۔

# اس بارے میں حضور اقدس بھٹا کا طرز عمل

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے: وہ زات جس نے آپ کے عجوب پہا معزت ہندہ رسی اللہ عنہ کا کلیج نکال کر کیا چبا ایعیٰ حضرت ہندہ رسی اللہ عنہ اور جو اس کے سبب بنے یعیٰ حضرت وحثی رسی اللہ عنہ، جب بد دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلامی بہن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحثی کے نام کے ساتھ "رسی اللہ تعالی عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیے چبایا تھا آج ان کے نام کے ساتھ "رمنی اللہ تعالی عنہ" کہا جا تا ہے۔ بات اسل بہ تمی کہ ان کی ذات سے کوئی تفرت جیس تمی بلکہ ان کے ماش اور ان کے احتقاد سے نفرت جیس تمی بلکہ ان کے ماش دور ان کے احتقاد سے نفرت تھی۔ بھرجب کی توبہ کے ساتھ وہ براضل اور برا مشل اور برا مشل اور برا مشتعاد ختم ہو گیا تو اب ان سے نفرت کی ماسی ہوتا۔

# خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه

معرت نواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ یمی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بیٹ عالم اور قلیہ اور ملتی مولانا مکیم ضیاء الدین

صاحب بھی موجود تھے۔ معرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھیٹیت معمونی کے مشہور تے اور یہ بینے عالم مسمئی اور فقیہ کی حیثیت سے مشہور تھے۔ معرت خواجہ نظام اللولیاء رحمۃ الله علیہ مسلم کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے پہلی سلم کا روائ تھا۔ سام کا مطلب ہے کہ موسیق کے آلات کے بغیر حمہ و نعت وفیرہ کے مضابین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آلواز سے کسی کا پڑھنا اور مضابین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آلواز سے کسی کا پڑھنا اور دوسروں کا اسے خوش مقیدگی اور محبت سے منالہ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیے تھے بلکہ تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی معرات اس سلم کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلک میرست قام الدین صاحب سے بھی مسلم کا نہیں مانب سے بھی مسلم کا الدین اولیاء رحمت سے بھی مسلم کا سنتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے موانا محبم ضیاء الدین اولیاء رحمت الله علیہ مسلم کا سنتے تھے۔

جب موانا علیم فیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو معرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عیادت اور مزاج پری کے لئے تشریف نے گئے اور اطلاع کروائی کہ جاکر علیم فیاء الدین صاحب ہے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اندر ہے مکیم خیاء الدین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو باہر روک دیں، جس کی بدعتی کی صورت رکھنا نہیں چاہتا۔ حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ طیہ نے جواب مجوایا کہ ان سے عرض کردو کہ برحتی ہو حت سے قربہ کرنے کے لئے حاضر ہوا ہے۔ ای وقت مولانا عکیم فیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پکڑی بھبی کہ اسے بچاکر خواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیں اور جوتے سے قدم رکھیں، نگھ پاؤل نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پکڑی کو اشاکر مربر رکھا اور کہا کہ یہ میرے لئے دستار آئیں۔ خواجہ صاحب نے پکڑی کو اشاکر مربر رکھا اور کہا کہ یہ میرے لئے دستار فضیات ہے۔ اس شان سے اندر تشریف نے گئے۔ آگر مصافح کیا اور بیٹھ گئے اور قدیم فیاء الدین کی طرف متوجہ رہے۔ پھر خواجہ صاحب کی موجودگی شن عکیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا کوات آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمداللہ عمیم فیاء الدین کی دفات کا وقت آگیا۔

صاحب کو اللہ تعالی نے تبول فرمالیا کہ ترتی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔

# غُصته بھی اللہ کے لئے ہو

بہرطل ہو بغض اور غُمتہ اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ بھی ڈائی وشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا وہ فقے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدی سے بغض کیا جارہا ہے اور جس پر فُمتہ کیا جارہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دھنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص تحل سے اور خاص حرکت سے ہاں وجہ سے دھنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص تحل سے اور خاص حرکت سے ہاں وجہ سے دھنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص اس لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کچھ کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہ جانتا ہے کہ یہ کچھ کہد رہا ہے اللہ کے لئے کہ رہا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں:

#### ومن احب لله وابعض لله

لینی جس سے تعلق اور مجت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بغض اور نفرت ہے اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو دہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ تو یہ فُتہ کا بہترین محل ہے بشرطیکہ بید فُتہ نفری حد کے اندر ہو۔ اللہ تعلق بید نفست ہم کو عطا فرمادے کہ محبّت ہو تو اللہ کے لئے ہو۔ کے لئے ہو۔ کے لئے ہو۔

لیکن بے خُمنہ ایا ہونا چاہئے کہ اس کے منہ بیل نگام پڑی ہوگی ہو کہ جہاں اللہ کے کے منہ بیل نگام پڑی ہوگی ہو کہ جہال اللہ کے لئے خُمنہ کرنا ہے وہال نگام ڈال کراس کو روک دو۔۔

### حضرت على رضى اللدعنه كاواقعه

حعرت علی رمنی اللہ عنہ کو دیکھتے: ایک یہودی نے آپ کے ساستے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہیں حتافی کا کلہ کبہ دیا۔ العیلا ہاللہ۔ حعرت علی رمنی اللہ عنہ کبال برداشت کرشکتے ہتے، نورآ اس کو نکڑ کراویر اٹھلیا اور پھرزیمن پر ن وا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب سے ویکھا کہ اب میرا قابد ق ان کے اوپر ٹیس چل رہا ہے قو اس نے لیئے لیئے صورت علی رہنی اللہ عدر کے مد نے توک دیا۔ جبے کہاوت ہے کہ "کسیائی پلی کمیا نوسے" لیئن جیے ہی اس یہودی نے تموکا، آپ فورا اس کو چموڑ کر الگ ہوگے۔ نوگوں نے آپ سے کہا کہ صحرت اس نے اور زیادہ گنائی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تموک دیا۔ ایسے جل آپ اس کو چموڑ کر الگ کیوں ہوگے؟ صورت علی رضی اللہ صد نے قربایا کہ بات اس کو چموڑ کر الگ کیوں ہوگے؟ صورت علی رضی اللہ صد نے قربایا کہ بات اس کی چموڑ کر الگ کیوں ہوگے؟ صورت علی رضی اللہ صد نے قربایا کہ بات اس میں سے کہ پہلے اس پر ہو جس نے تملہ کیا تھا اور اس کو مارتے کا ارادہ کیا تھا اور اس کو مارتے کا ارادہ کیا تھا اللہ علیہ وسلم کی عبت جس کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت جس کیا تھا۔ اس نے آپ مسلی کو گرادیا۔ پھرجب اس نے میرے منہ پر تموک دیا تو اب چھے اور زیادہ فرس آیا اقدس میلی اللہ علیہ وسلم کے ساتے نہ ہوتا اس سے بدلہ لیا تو یہ بدلہ لیا صور الدس میں اش خستہ ہو تھوکا ہے، لیڈا عس اس کو اور زیادہ ماروں۔ سے ہوتا کہ چو تک اس سے بدلہ لیا تو یہ بدلہ لیا صور الدس میں منہ پر تموکا ہے، لیڈا عس اس کو اور زیادہ ماروں۔ سے ہوتا کہ چو تک اس حورت علی ہو تھا۔ اس وہ سے عیں اس کو چموڈ کر الگ ہوگیا۔

یہ در طبقت اس مدعث من احب الله وابعض الله پر محل قراکر دکھایا۔ محویا کہ خُستہ کے منہ بیل نگام دے رکھی ہے کہ بجال تک اس خُستہ کا شری اور جائز موقع ہے، بی وہال تک لو خُستہ کرنا ہے۔ اور جال اس خُستہ کا جائز موقع ثم موجائے تو اس کے بعد آدی اس خُستے ہے اس طرح دور موجائے کہ جیے اس سے کوئی تعلق می تیس۔ انہیں صفرات کے بارے بیل ہا جاتا ہے کان وقعال صند حدود الله یعنی یہ اللہ کی صدود کے آگے فمرجائے والے لوگ نظم

# حصرت فاروق اعظم رضى الثدعنه كاواقعه

معترت فاروق اعظم رمنی الله عنه ایک مرتبه مهر نیوی پی داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچا حضرت حباس رمنی اللہ منہ کے محرکا برنالہ مسجد نیوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وفیرہ کا پانی مسجد نیوی کے اندر کرتا تھا کویا کہ معجد کی فضایش وہ برنالہ لگا ہوا فقلہ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ نے سوچا ك معيدة الله تعالى كا كمرب اور كمي فض ك ذاتى كمركا يرنال معيد ك اندر آربا و توب الله ك تم ك خلاف ب- چنانچه آب في اس يرناك كو توزي كا تم دے دیا اور وہ تو ڑ دیا گیا۔ اب دیکھنے کہ آپ نے اس برنانے کو تو ڑنے کا ہو تھم دیا یہ ضفے کی وجہ سے تو دیا لیکن منتہ اس بات ہر آیا کہ بیا کام معجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عماس رضی اللہ منہ کو یہ: جلا کہ میرے ممرکا رِ نالمہ تو ڑ دیا کیا ہے تو حضرت قاروتی امظم رمنی اللہ عند کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ معرت فاردتی امظم رمنی اللہ منہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو معرکی ہے، کمی کی ذاتی جگہ نیس ہے۔معرکی جگہ میں کسی کا برنالہ آنا شریعت کے علم کے خلاف تھا اس لئے میں نے تو ز دیا۔ صرت مہاس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ کو بعد بھی ہے کہ بد برنالہ بہال بر کس طرح لگا تھا؟ بد برنالہ حنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی اجازت ہے میں نے لکیا تھا۔ آپ اس کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق احظم رضی الله عند نے فرالیا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فریلا کر بال ا اجازت وی متی۔ حصرت قاروق اعظم رمنی اللہ عد نے محرت عباس رمنی الله عندے فرمایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس پرنانے کی جکہ کے باس محے اور وہاں جاکر خود رکوع کی صالت میں کمڑے ہو محے اور عفرت عباس رمنی الله مند سے فرمایا کہ اب میری محریر کھڑے ہو کریے برنالہ ودیارہ فکاؤ۔ حعرت عباس رضی اللہ عند نے فرایا کہ جی دو مرول سے گلوالوں گا۔ حعرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرایا کہ جمر (رضی اللہ عند) کی یہ عبال کہ وہ جر رسول اللہ علیہ وسلم سلکی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پر نالے کو قر ڈرے۔ جمد سے یہ انا ہوا ہرم مردد ہوا، اس کی کم سے کم مزایہ ہے کہ جی رکوع جی کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پر نالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رشی اللہ عند نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پر نالہ اس کی جگہ پر والی لگاؤا۔ وہ پر نالہ آن بھی میر نیوی جی لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے نیر وسے جن لوگوں نے معبد نیوی کی تقیر کی ہوا ہوں سے اب بھی اس جگہ پر پر نالہ لگاؤا ہے۔ آگرچہ اب اس پر نالے کا بطا ہر کوئی معرف نہیں سے لیکن یادگار کے طور پر نگاؤیا ہے۔ یہ در حقیقت اس صدیث پر کمل ہے میں احب لیاد وابعد میں لگا ہی کہا جو فقت اور بنتی ہوا تھاوہ اللہ کے کئی معرف نہیں سے لیکن یادگار کے طور پر نگاؤیا ہے۔ یہ وقتی ہوا تھاوہ اللہ کے لئے ہوا تھا اور اب جو مجبت ہو وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو محتمی یہ کام کرلے اس سے آبا ایکان کا ل بنالیا۔ یہ ایکان کے کال ہولے کی علامت ہے۔

# مصنوعی غُمنہ کرکے ڈانٹ لیں

بہرطل، اس بغض فی اللہ کی وجہ سے بعض اوقات فضے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ فاص طور سے ان لوگوں پر فضتہ کا اظہار کرنا ہوتا ہے جو ذیر تربیت ہوتے ہیں۔ بھیے استاد ہے اس کو اپنی اولاد پر فضتہ کرنا ہوتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر فضتہ کرنا ہوتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر فضتہ کرنا ہوتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر فضتہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ فقتہ اس مد تک ہونا چاہئے جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس سے آگے نہ بوسے۔ بیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ ہے ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو، اس وقت فقتہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کو شاگرد پر فقتہ آگیا اور اشتعال پر ا ہوکیا۔ اس اشتعال اور اشتعال پر ا ہوکیا۔ اس اشتعال اور فقت ڈائٹ ڈیٹ اور مار بیٹ نہ کرے وائٹ ڈیٹ کرلے تاکہ اشتعال اور فقتہ کے وقت ڈائٹ ڈیٹ اور مار بیٹ نہ کرے وائٹ ڈیٹ کرلے تاکہ اشتعال اور فقتہ کرے وائٹ ڈیٹ کرلے تاکہ

یہ ڈانٹ ڈیٹ مد سے متجاوز نہ ہو۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ انسان خُمنہ کے وفتت ہے تلجہ ہوجاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی مفتق نہیں کریگا اس وفت تک اس غُمّہ کے مغامد اور برائیوں سے نجلت نہیں ہے گی۔

# چھوتوں پر زیادتی کا تیجہ

اور پھر جو ذرح تزبیت افراد ہوتے ہیں جیسے ہولاد، شاکردۂ مرید، ان پر اگر خَمَّر کے وقت مدے تجاوز موجائے تو بعض صورتوں میں یہ بات یوی خطرناک موجاتی ب كوظه جس ير فقد كيا جارها ب وه أكر آب س بوا ب يا بماير كا ب و آپ ك خُستہ کرتے کے نتیج میں اس کو جو ناکواری ہوگی اس کا انتہار ہمی کردے گا اور وہ بتادیگا کہ تہاری یہ بات مجے الیمی ہیں گئی، یا کم از کم بدلے لے گالیکن جو تمہارا ماتحت اور چمونا ہے وہ تم سے بدلہ کینے پر تو قلور ٹیس ہے بلکہ اپنی چکواری کے اظہار رہمی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اسے باپ سے یا شاکرد اسے استادے یا مرید این مخ ہے یہ نہیں کے گاکہ آپ نے فلال وقت جو بات کی تھی وہ جمعے ناکوار مولى۔ اس لئے آپ كو يدى نيس چلے كاكد آپ نے اس كى كتنى دل فكنى كى ب اور جب بد نہیں ملے گاتو معانی مانگنا ہمی آسان نہیں ہوگا۔ اس لئے یہ بہت نازک معللہ ہے اور خاص طور سے ہو چھوٹے بچوں کو پڑھلنے والے اما تاہ ہوتے ہیں، ان کے بارے پی معرت تمانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ ان کا معالمہ تو بہت ى نازك ہے۔ اس لئے كہ وہ عالم سے بين اور عالم كا معللہ يہ ہے كہ اگر وہ معاف ہی کردے تو معانی نہیں ہوتی کو تکہ غالغ کی معانی معتر نہیں۔

#### قلاص

بهرمال، آج کی مجلس کا خلامہ ہد ہے کہ اسے فستہ ہے تابع بانے کی کوشش کرنی چاہتے۔ اس کے کہ یہ فمند ہے شار برائوں کی بڑے اور اس کے ذریعہ ہے شار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء یں قربہ کوشش کرے کہ فُستہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب بے فُستہ تاہو میں آجائے تو اس دفت بے دیکھے کہ کہاں فُستہ کا موقع ہیں۔ جہاں فُستہ کا جائز محل ہو بس وہاں جائز مد تک فَستہ کا جائز محل ہو بس وہاں جائز مد تک فَستہ کا جائز محل ہو بس وہاں جائز مد تک فَستہ کے اس سے زیادہ نہ کرے۔

### غُصته كاغلط استنعلل

چانچہ ہو لوگ دین پر سے سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بمکاتا ہے کہ ان کو بد مسلمانوں بہتاتا ہے کہ ان کو بد من فی الله کا سبق پڑھا کر ان سے دو مرے مسلمانوں کی تحقیراور تذکیل کراتا ہے، اور اس کے نتیج بی ازائیاں، جھڑے اور نساو ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں۔

#### اس کے پینے میں نساد ہمیل رہاہے۔ علامہ شہیراحمہ عثمانی مکا آیک جملہ

حطرت علامہ شہر احد مثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بار نہیں رہتی اور بھی فتند و فساد پیرا نہیں کرتی۔ کویا کہ تین شرطیں بیان فرادیں۔ نبرایک بات حق ہو، نمبردو میت حق ہو، نمبر تین طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک خض کی برائی کے اندر جٹلا ہے اس پر ترس کھا کر تری اور شفقت سے اس کو سمجھائے تاکہ وہ اس برائی سے کی طرح کل جائے۔ یہ نیت ہو، اس بی اپی برائی متصود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو لینی نری اور محبت سے ہو اور دو سروں کو ذلیل کرنا متعمود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو لینی نری اور محبت سے ہو اور دو سروں کو ذلیل کرنا متعمود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو لینی نری اور جبل کہیں یہ بات کہے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں قو فقت پیدا نہیں ہوتا۔ اور جبل کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فتنہ کھڑا ہوگیا تو غالب کمان یہ ہے کہ اس کاسب یہ ہے کہ اس کاسب سے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں تھی یا تو بات حق نہیں تھی یا خواہئی تھی۔

# تم خدائی نوجدار نہیں ہو

یہ بات یاد رکمیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام مرف انا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو مردل کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے جمعی مت اکتاؤ۔ لیکن ایسا کوئی کام مت کروجس سے نتنہ پیدا ہو۔

اللہ تعالی اپی رحت ہے اور اپنے فعنل و کرم ہے ہم سب کو الن ہاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجن۔

وآخر دعوالنا الحمدلله وبالحالمين





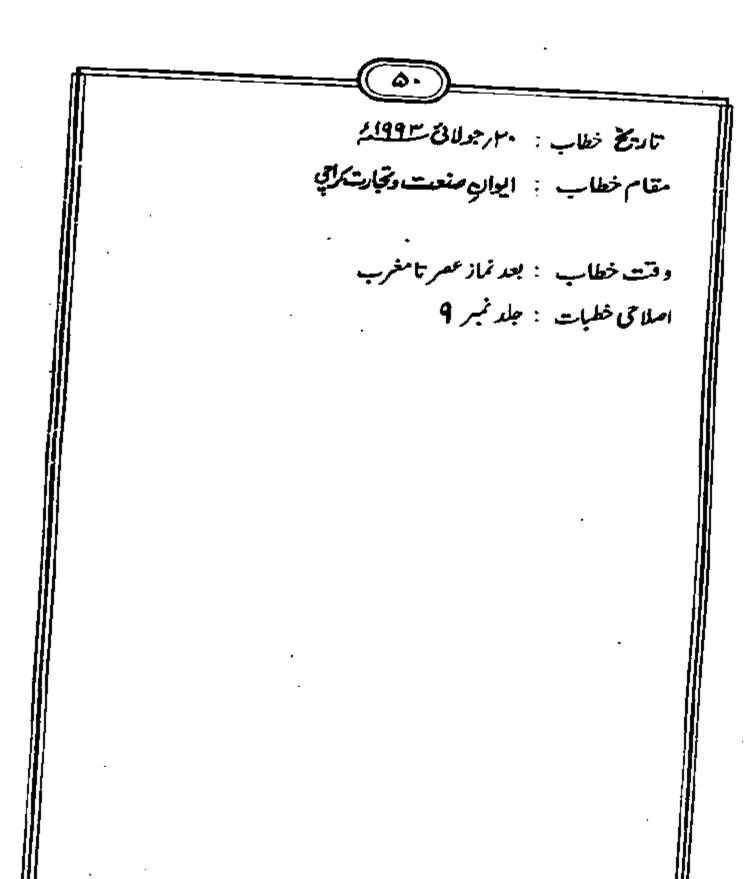

# لِسَمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّجْ فِي

# موجودہ دور میں مسلمان تاجرکے فرائض

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل نه ومن یشده ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا ومتدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امايعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم فو وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليكولاتيغ الفساد في الارض- (مورة القسم: 22) امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله وب العالمين في العالمي

#### تتهيد

معزز حاضرین کرام ا یہ میرے گئے خوشی اور افکار کا باحث ہے کہ آج آپ معزات ہے ایک دینی موضوع پر کنگلو کرنے کا موقع ال مہاہہ آپ کا یہ ادارہ جس کو "ایوان صنعت و تجارت" کہا جاتا ہے، یہاں عام طور پر جن لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ لوگ یہاں آگر یا تو تجارت کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں یا بیاست کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں۔ میرا معالمہ یہ ہے کہ میرا سیاست ہے بھی مملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور تجارت ہے بھی کوئی مملی رابط نہیں ہے۔ اور تجارت سے بھی کوئی مملی رابط نہیں ہے۔ یہ دین کا طالب علم ہوں، اور جہاں کہیں کوئی بات کرتے کا موقع مان ہیں ہے تو اس کا موضوع دین تی ہے متعلق ہوتا ہے، لہذا آج کی اس لیست میں ای مصنوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی موضوع پر چند گزارشات آپ کی فدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین الی میں کوئی بات نہ کمی گئی ہو۔

#### آج كاموضوع

الله تبارک و تعالی نے ہو دین ہمیں مطا فرایا ہے وہ مرف مجد اور مبادت کاہوں کی مد تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر کوشے پر ملوی ہے، چنانچہ آج کی محتقالو کے لئے جمعہ سے یہ فرمائش کی مجی ہے کہ علی معمودوہ دور عمل مسلمان تاجر کے فرائش "کے موضوع پر چند مسلمان تاجر کے فرائش "کے موضوع پر چند مرازشات آپ کی فدمت عمل عرض کرنا جانتا ہوں۔ اور الله تعالی سے وعا ہے کہ الله تعالی سے وعا ہے کہ الله تعالی اظام کے ساتھ سمج بات، حق طربیقے سے، حق نیت سے کہنے کی توقیل عطا فرائے۔ آئیں۔

### دين صرف مسجد تك محدود نهيس

بات دراصل یہ ہے کہ جب ہے ہماری امت پر سیای اور ساجی زوال کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ ججب و فریب قضاین گئی کہ دین کو ہم نے دو مرے ندا ہب کی طرح مرف چند عبادتوں کی حد تک محدود کردیا ہے، جب تک ہم محبر جی ہیں، یا اپنے محرض عبادت انجام وے رہے ہیں، اس دفت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آجاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگ کی عملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں کئے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں کئے ہیں، یا سیاست کے ایوانوں میں کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں تو اس دفت وسلم کے دو مرے عملی کوشوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس دفت دیں کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے ذہوں میں نبیس رہیں۔

#### تلاوت قرآن كريم سے آغاز

ہمارے درمیان ہے بڑا اچھا رواج جاری ہے کہ اعلی امت مسلمہ بیل ہر مجلس کا آغاز الحادت قرآن کریم ہے ہوتا ہے، وہ چاہے اسمبلی کی محفل ہو، یا افتدار کی کوئی تقریب ہو، الحمد نقد سب ہے پہلے اللہ تقریب ہو، الحمد نقد سب ہے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہے کتنی ستم ظریق ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہا ہے اس وقت تک تو اس کے احرام اور اس کی تعظیم و تحریم کا خیال ذہن بی آتا ہے، لیکن جو بی اس قرآن کریم کی الاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جد جہد کا آغاز ہوتا ہے، اس مرسلے پر وہ قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔

# قرآن کریم ہم سے فریاد کررہاہے

المرے دور کے ایک شاعر کزرے ہیں "ماحر التادری صاحب مرحوم" انہوں نے قرآن کریم کو ایک قرآن کریم کو ایک

فریادی کی شکل میں دکھایا ہے۔ وہ اس طرح فریاد کررہاہے کہ:

طاقوں ہیں سجایا جاتا ہوں فوشیو ہیں بہایا جاتا ہوں بہت قول و شم لینے کے لئے کھراد کی نوبت آتی ہے کہ بہتری ضرورت پڑتی ہے ہاتا ہوں باتھوں ہیں افعایا جاتا ہوں

یعنی بھے ہر دقت طاقوں میں سجاکر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں باکر رکھا ہوا ہے،
اور ہر مجلس کا آغاز میری الاوت سے ہوتا ہے، جھے سے برکت حاصل کی جاتی ہے،
اور جب لوگوں کے درمیان بھڑے بیش آتے ہیں تو پھر جھے ہاتھوں میں المحاکر متمیں دی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ سے سب سلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری محبت اور تنظیم کے دعوے کئے جارہ ہیں، لیکن جس قانون پر لوگ چل رہے ہیں اور جس ازراز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ لیکار لیکار کر کہد رہا ہے کہ اے قرآن! دماذ اللہ " تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں۔

## اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

جن صاحب نے اس وقت جن آیات کی محلوت فرائی ہے، وہ بہ موقع محلوت کی ہیں۔ ان آیات میں ارشاد ہے کہ:

﴿ يِهَا اللَّهُ مِنْ امْنُوا الْمُحَلِّوا فِي الْسَلَّمَ كَافَةً ﴾ . . . . ال

(سورواليقرو:۲۰۸)

"اے ایمان والوا اسملانی میں ہورے کے پورے واقل ہوجاؤ"۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں جب تنک ہوں اس وقت تو تم مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو، اور اقتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکہ تم ہر بکہ مسلمان ہو۔
بہرمال، آج کی نشست کا موضوع یہ تجویز کیا گیا تھا کہ "موجودہ دور میں مسلمان
تاجر کے فرائن کیا ہیں" اس موضوع کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن
کریم کی ایک آبت طاوت کی ہے، اس کی تعوثی تشریح چیش کرتا چاہتا ہوں۔ لیکن
تشریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تجیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ
طالت کے پس مظری جب اس آبت کی تشریح بھے کی کوشش کی جائے گی تو شاید
زیادہ قائدہ ہوگا۔

# دومعاثی نظریے

ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے دور ش کی رہے ہیں جس بیل ہے کہا اور سمجمایا جارہا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسلم "معاش کا مسلم" ہے۔ اور اس بنیاد پر اس دور بیل دو معاشی نظریوں کے درمیان پہلے فکری اور پیر عملی تصادم رونما ہوا۔ ایک "مربایہ دارانہ معیشت" کا نظریہ۔ اور دو مرا "اشتراکی معیشت کا نظریہ" ان دونوں نظریوں کے درمیان کچھلی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک زبردست فکراؤ رہا، اور فکری اور عملی دونوں سطح پریہ دونوں نظریے بر سریکار دہے۔ دونوں کے بیچھ ایک فلمہ اور ایک نظریہ نظریہ نظریہ نظریہ فلم یہ بیٹریک مال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا ہو نظر فریب ایوان تھا دہ بیٹ کیا۔ اور دنیا نظریہ نظریہ کی جی بیوں لیا، اور اشتراکیت بحیثیت کے پر فریب نظریہ کی دونوں کی حقیقت کو عملی تجربہ کا جی بی پہلون لیا، اور اشتراکیت بحیثیت ایک افتائی نظام کے فیل ہوگئی۔

# اشتراكيت كوجوديس آنے كے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کول وجود میں آئی تھی؟ اور اس کے چھے کیا اسباب اور کیا موامل کار قرما تھے؟ جن لوگوں نے دنیا کے مختلف معاشی

نظاموں کا مطاعد کیا ہے وہ جانے ہیں کہ در حقیقت اشراکیت ایک رق عمل تھا۔

مرایہ دارانہ نظام کے اندر جو امیراور غریب کے درمیان زیردست دیواری حائل
ہیں، اور اس ہیں دولت کی تقییم کا نظام غیرمنصفانہ ہے، اس غیرمنصفانہ نظام کے رق
عمل کے طور پر اشراکیت دجود ہیں آئی۔ سرایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتن
آزادی دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے نفخ کمائے، اس پر کمی طرح کی قید اور پابندی

میں۔ آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کملی چمٹی فراہم کی
میں، اور اس کملی چمٹی کے نیچے ہیں دولت کی تقییم کا نظام باہموار ہوگیا، اور امیر
دقریب کے درمیان دیواری کھڑی ہوگئی۔ غریب کے حقوق پابال ہوتے، اس کے
دفریب کے درمیان دیواری کھڑی ہوگئی۔ غریب کے حقوق پابال ہوتے، اس کے
دقریب کے طور پر اشراکیت کا نظام وجود ہیں آبا۔ جس نے یہ کہا کہ مورد کو کوئی
آزادی نہیں ہوئی چاہے، اور سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کو کام کرنا

### سرماييه دارانه نظام ميس خرابيال موجود بي

یہ بات نمیک ہے کہ اشراک ظلام ناکام اور فیل ہوگیا، لیکن مربایہ وارانہ نظام ک جن خرابیوں کی وجہ سے اشراک ظلام وجود میں آیا تھا، کیا وہ خرابیاں دور ہوگئیں؟ وہ ناانسافیاں جو سربایہ دارانہ نظام سکے اندر پائی جاتی جمیں کیا این کا کوئی مناسب مل نکل آیا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ سربایہ دارانہ نظام میں جو خرابیاں تعمیں دہ این جگہ پر بر قرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ

اور یہ مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ علی سوویت یونین کا شیرازہ بھموا، اور امرکی رسالے "ٹائم" (Time) کے جس شارے علی یہ خبراور اس پر تبعرے شاکع ہوئے کہ سوویت یونین کا شیرازہ بھرگیا اور اشتراکیت کا بت پاش باش ہوگیا، تھیک

ای شارے میں امرکی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں ای بات پر تبمرد کیا گیا تھا کہ اس وقت امر کی فظام زندگی میں اپنی ضدمات کے عوض سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کونسا ہے؟ اس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے سعاشرے میں سب ہے زیادہ کمانے والا طبقہ "ماڈل کرلز" کا طبقہ ہے، جو موڈلنگ كركے بيے كماتى بيں۔ اور اس مضمون من لكما تفاكه بعض ماؤل كرل اسى بي جو ایک دن کی خدمات کا معاوضہ ۲۵ ملین ڈاٹر وصول کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کمائے والاطبقه كوئى اور نبيس ہے۔ بد ٢٥ ملين والرجو ايك ماؤل مرل كو دي جارہے ہيں، یہ کون اوا کردہا ہے؟ اور کس کی جیب سے یہ رقم جاری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ۲۵ ملین ڈالر آخرکار صارفین ے وصول کئے جائیں ہے۔ ایک بی شمرے میں یہ دونوں یاتیں بڑھ کر مجھے عبرت ہوری تھی کہ: ایک طرف تو یہ وعویٰ کرکے بغلیں بجائی جاری میں کہ ہم نے اشتراکیت کے بت کو پاش باش کردیا، لیکن جس چزنے اشتراکیت کو جنم دیا تھا اس چیز کی طرف تھی کی نظراور تھی کو فکر نہیں۔ آج آپ نے اشتراکیت کے ایک بت کو تو باش باش کردیا، لیکن اس کے اصل سب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ابھر کر سائنے آجائے گی۔ پہلی اشراکیت نے انسانیت کو زخم دیے، پھرووسری اشراکیت آکر اس سے زیادہ زخم لکائے کی۔

# سرماییه دارانه نظام کی اصل خرابی

صحح بات یہ ہے کہ سمیایہ دارانہ فطام میں نہ تو اس دجہ سے خرائی تھی کہ اس میں فرد کو منافع کمانے کی عمل آزادی وی می ہے، اور نہ تو اس دجہ سے خرائی تھی کہ اس میں انفرادی مکیت کو تشکیم کیا گیا ہے، بلکہ در حقیقت خرائی اس دجہ سے تھی کہ اس فظام معیشت میں طال و حرام کی کوئی تقیم نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی کوئی تقیم نہیں تھی۔ طال تکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد مسلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین اور معیشت کا جو نظام ہمیں عطا فربایا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگرچہ انسان اپنی معیشت اور تجارت میں آزاد صرور ہے، لیکن اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے احکام کا پابتہ بھی ہے۔ لہذا اس کی تجارت، اس کی صنعت اور اس کی معیشت طال وحرام کے اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور جب تک طال و حرام کے ان اصولوں کو قد نظر رکھتے ہوئے تجارت و معیشت کی شاہراہ پر گامزن جیس ہوگا اس وقت تک اس متم کی بے اعتدالیوں اور معیشت کی شاہراہ پر گامزن جیس ہوگا اس وقت تک اس متم کی بے اعتدالیوں اور تاموں کا راستہ کھلا رہے گا۔

### ایک امریکی افسرے ملاقات

جس زمانے بیں سود کے بارے بی "فیڈول شریعت کورٹ" کا فیصلہ منظرعام پر آیا اس وقت پاکستان بی امری سفارت قانے کے معافی امود کے انچارج میرے پاس آئے اور اس فیصلے کے بارے بی پی تفصیلات معلوم کیں۔ اس وقت اشتراکیت کی ناکای کا تازہ تازہ واقعہ پی آیا تھا۔ بی نے آثر بی ان سے گزارش کی کہ بی آپ سے ایک بات پر جمتا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج امریکہ کا وُلگان رہا ہے، اور بلاشیہ آپ لوگوں نے عالمی سطح پر آئی بڑی کامیابی ماصل کی ہے کہ آج یہ کہا جارہا ہے وارہا ہے کہ آج یہ کہا جارہا ہے کہ پری دنیا بی اس وقت مرف ایک سپر طاقت ہے، وو مری کوئی طاقت ہیں۔ لیکن بی آپ ہا ہو کہ جن اسباب کے نیتج بی یہ اشتراکیت کی اس ناکای کے بعد کیا آپ نے داکھی اس پہلو پر فود کیا کہ جن اسباب کے نیتج بی یہ اشتراکیت انجری آپ نے دارہ کی اس بالو پر فود کیا کہ جن اسباب کے نیتج بی یہ اشتراکیت انجری ضرورت نہیں؟ لیکن سے بھیب سحالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص کمڑا ہو کر یہ ضرورت نہیں؟ لیکن سے بھیب سحالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص کمڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اشتراکیت کی ناکائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سرایہ وارائہ نظام کی ترابوں کا ایک سل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہو کے طال و حرام کے اصولوں کی بیاد پر اپنی معیشت کے اصولوں

کو استوار کرنا ہے، تو آپ کی طرف سے اس کو بنیاد پرستی کے طعنے ویے جاتے ہیں،
اس کو فنڈ امینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف پردیکئٹرہ کیاجاتا ہے، اور اس کو یہ
کہا جاتا ہے کہ یہ دفت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ یہ بتائے کہ آپ کے
خیال میں کیا کوئی تیمرا نفتور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس پر خور کرنے کے لئے
کیاں تیار نہیں؟

وہ کائی توجہ سے میری بات سفتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے بلاشیہ اسلامی احکام اور تعلیمات کو بڑا مسے کرکے بیش کرنا شروع کرویا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے، اور یہ سجھتا ہوں کہ اس پر خور کرنے کی ضرورت میں ایکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ پروپیگنڈے کے خوگر ہیں۔ ب، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ پروپیگنڈے کے خوگر ہیں۔ اس وجہ سے جب ہمی اس منم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے ظاف پروپیگنڈہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اور یہ ان کا انجھا طرز عمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام كانظام معيشت منصفانه ب

تو جن بہ عرض کردہا تھا کہ اگر دو سرے لوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے جن ایسی باتیں کریں تو ان کو معدّود سمجھا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں فے داسلام ان کو سمجھا بی نہیں، اسلام کو پڑھا بی نہیں، اسلام پر ان کو اعتقاد بی نہیں، اسلام ان کو کیا سکھا تا ہے اس ہے ان کو کوئی دلچیں بی نہیں۔ لیکن ہم اور آب بو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلمہ لاالمه الاالله محمد رسول الله کہ ایمان دکھتے ہیں، اور ان کم آغاز طلات قرآن کریم سے کرتے ہیں، ادر اپنی ہر مجلس کا آغاز طلات قرآن کریم سے کرتے ہیں، ادر اپنی ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، ادر اپنی ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، ادر اپنی ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، ادر اپنی ہر مجلس کا آغاز علاوت قرآن کریم کے اس محلیم پہلو سے اپنے مارے یاس فالم اور بے خرر کھیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے

### قارون اوراس کی دولت

یہ آیت کریمہ سورة فقع کی آیت ہے، اس آیت شی قارون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قارون حفرت مولی علیہ السلام کے ذمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کا فزانہ بہت مشہور ہے، یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ إِنْ مَفَالِحِهُ لِتَنُومُ بِالْعَصِيمَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَ ﴾ (سورة السَّمَّعي: ٢٤)

لین اس کے خزانوں کی جابیان بھی اتنی زیادہ تھیں کہ آیک بڑی جماعت مل کر ان چابیوں کو اٹھا پاتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس کے خزانے بہت پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کو جو ہدایات ومی وہ اس آیت کریہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آگرچہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالی نے دولت سے نوازا ہو۔

#### قارون كوجيار مدايات

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ وابسَعْ فيما اتأك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض

یہ چار جلے جیں۔ پہلے جلے جی فرایا کہ جو پکھ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو (والت) عطا فرائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی قلاح و بہود کو طلب کرو۔ دو مرے جلے جی فرایا کہ (یہ نہ ہو کہ آخرت کی قلاح طلب کرنے کے لئے ماری دوالت اللود اور دنیا جی اپنے پاس دوالت بالکل نہ رکھو بلکہ) دنیا کا جو حصر اللہ تعالی نے تمہارے لئے مقرر فرایا ہے اس کو مت بھولو (اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تیمرے جلے جی ارشاد فرایا کہ جیسے اللہ تعالی نے تم پر (یہ دوالت عطا کرکے) احدان کیا ہے، ای طرح تم بھی دو مرول کے ماتھ احدان اور اچھائی کا معالمہ کرد۔ چوتے جلے جی ارشاد فرایا کہ اپنی اس دوالت کے بل ہوتے پر ذیمن جی فساد مت چوتے جلے جی ارشاد فرایا کہ اپنی اس دوالت کے بل ہوتے پر ذیمن جی فساد مت بھاؤے (اور زجن جی فساد پھیلانے کی کوشش مت کرد) اس آیت جی یہ جار ہدایات ایک تاج کے لئے، قادون کو دس۔ لیکن ذرا فور سے دیکھا جاتے تو یہ چار ہدایات ایک تاج کے لئے، ایک صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ایک منعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ایک منعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ایک منعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ایک اس دنیا ہے دی دور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ہوں۔

#### تبیل بدایت میل بدایت

سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ تم یں اور ایک فیرمسلم یں فرق یہ ہے کہ فیرمسلم یں فرق یہ ہے کہ فیرمسلم یو اللہ کا ایکن نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہو تا ہے کہ جو پکھ دولت بھے صاصل ہے، یہ سب میری قرت بازد کا کرشہ ہے، بیس نے اپنی محنت ہے، اپنی

ملاحیت سے اور اپنی جدوجہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، لہذا جن اس دولت کا بلاشرکت غیرمالک ہوں، اور کسی شخص کو میری دولت جی مافلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، جی نے اپنی قوت یادو کے بل پر اس کو کمایا ہے۔ لہذا جی اس دولت کو است کو کمایا ہے۔ لہذا جی اس دولت کو کمانے ہے۔ لہذا جی اس دولت کو کمانے کے طریقے جی بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے جی بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے جی بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے جی بھی آزاد ہوں۔ اس کو خرج کرنے کے طریقے جی بھی ازاد ہوں۔ اندازی کرے۔

### قوم شعيب اور سرماييه دارانه ذبينيت

معرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے معرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ:

> ﴿ اصلوٰ تک تامرک ان نترک ما یعید کاوُنا از ان نفعل فی اموالناما نشکوه (سورة مود: ۸۵)

(یعنی یہ جو آپ ہمیں مع کر رہے ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، انساف ہے کام لو، طال و حرام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے ہمارے معاشی مسائل میں کہاں ہے دخل اندازی شروع کردی۔ تم آگر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھرجاکر نماز پڑھن کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا تھم دیں ہے کہ ہم ان معبود دوں کو چھوٹر دیں جن کی ہمارے آباء دا جب دا حیادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا ہو ممال ہے اسس میں ہم جوچاہیں کریں دا جب دا دعبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا ہو ممال ہے اسس میں ہم جوچاہیں کریں ماری ہے، اس پر ہمارا سکہ بہلے گا، تعرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں کے کریں ہماری ہے، دی طرح چاہیں کے کریں گے۔ دورت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی چی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی چی ذائیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی دائیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی گئی دوئیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات

#### تعالى كا ارشادى:

#### ﴿ وَلَكُهُ مَا فَيَ الْمُسَمِّواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾

(سورة النسام: ١٣١١)

آسمان و زیمن بیں ہو بچھ ہے وہ اللہ کی طلبت ہے ، البتہ اللہ تعالی نے حمیمی مطا فراوی ہے ، اس کئے فرایا: سا اتاک الله نیمی ہو مال اللہ نے حمیمی دیا ہے اس کے ذریعہ آفزت طلب کرو ، یہ نہیں فرایا کہ وابشغ نمی سالک ایٹے مال کے ذریعہ آفزت طلب کرو۔

# مال و دولت الله كي عطاب

النفائيلي بات يہ سجو لوك جو بجو تهارے پاس ب، چاہ وہ تقد روبيہ بو،

ماہ وہ بيك بيلس بور چاہ وہ صنعت بو يا تجارت بو، يہ مب اللہ تعالى كى عطا

ہدے ويك اس كو حاصل كرنے بي تہارى جدوجيد اور كوشش كو بحى دخل ہے،

ليكن تہارى يہ كوشش دولت حاصل كرنے كے لئے علم حقيق كا درجہ تبيس ركمتى،

اس لئے كہ كتے لوگ ايسے بيں جو محنت اور كوشش كرتے بير، مكر مال و دولت ماصل جيس كر پاتے و كات بين جن كے پاس دولت به، ليكن محنت كے درايد مزير دولت حاصل جيس كر پاتے ہيں جن كے پاس دولت به، ليكن محنت كے ذريعہ مزير دولت حاصل جيس كر پاتے ہيں جن كے پاس دولت ب، ليكن محنت كے ذريعہ مزير دولت حاصل جيس كر پاتے ہيں جن كے پاس دولت ب، ليكن محنت كے ذريعہ مزير دولت حاصل جيس كر پاتے ہيں جن كے پاس دولت اللہ كى عطا ہے۔ البذا يہ تصور دولت اللہ كى سے، اور اللہ بے ذبين سے فعال دوكہ يہ دولت اللہ كى سے، اور اللہ بے فعنل دكرم سے تمييں حطا فريائى ہے۔ اس آيت سے ايك بدايت تو يہ دے دى۔

# مسلم اورغيرمسلم ميں تنين فرق ہيں

مسلم اور فیرمسلم میں تین فرق ہیں۔ پیلا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپی دواست کو

الله تعلل كى عطا مجمتا ب، جبك فيرمسلم اس دولت كو الله تعالى كى عطا تبيل سجمتا، بلکہ اس دولت کو این قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ دو سرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان کاکام پیہ ہے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی فلاح و بہبود کا ڈربیہ بنائے ، اور دوامت کو حاصل کرنے اور اس کو خرج کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے تھم کے خلاف نہ ہو، تاکہ یہ ونیا اس کے لئے دین کا ذراید بن جائے اور آخرت کی فلاح و بہود کا ذراید بن جائے۔ یکی ونیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعلق کے عائد کئے ہوئے طلل و حرام کے احکام کی بایندی ہو تو یکی دنیا دین بن جاتی ہے، اور یکی دنیا آخرت کا ذربعہ بن جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، اور ایک غیرمسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن غیرمسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالی کا تفتور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابتدی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے ول عمل یہ چزیں موجود ہوتی ہیں۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ کے امارے کئے یہ دنیا وس بناوی۔ اگر ایک تاجر اس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں دو وجہ ہے تجارت كرما مول - ايك تواس كے كه الله تبارك و تعلق في ميرے ذي يك حوق عائد کے ہوئے ہیں۔ میرے نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میرے بچول کے میرے ذاتہ م محد حقوق میں، میری بوی کے میرے زند کھے حقوق میں، ان حقوق کی اوالیکی کے لتے یہ تجارت کردہا ہوں۔ دو سرے اس لئے میں تجارت کردہا ہوں کہ اس تجارت کے زریعہ علی معاشرے عل ایک چے فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریقے ہے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرتے وقت ول میں یہ دو نیتیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طلل طریقے کو اختیار کرے اور حرام لمریقے سے بیچے تو پھریہ ساری تجارت مبادت ہے۔

### تاجروں کی دو قشمیں

ايك مدعث على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قربايا:

﴿ المناجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والمسديقين والمسديقين والمسهداء ﴾ (تريري، كاب المدع، باب ماجاء في التجارة)

لین آبک امانت دار ادر سیا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین ادر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آگر تجارت کے اندر نبیت سمجے نہ ہو اور مطال و حرام کی تخر نہ ہو تو تو چھرائیے تاجر کے بارے میں میٹی حدیث کے برخلاف دو مری حدیث میں حضور آکرم مسلی اللہ علیہ ومثل نے ارشاد فرفایا:

﴿التجاريحشرون يومِ القيامة فجارا الامن اتقى وبر وصدق﴾

یعن تجار قیامت کے دن فجار بناکر اٹھائے جائیں ہے۔ "فجار" کے معنی ہیں: فاس و قاجر، نافرمان، گناہ گار، سوائے اس تاجر کے جو تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، انکی اختیار کرے، انکی اختیار کرے، اگریہ تین شرطیس موجود نہیں ہیں تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے۔ اور اگریہ تین شرطیس موجود ہیں تو بجروہ انبیاہ اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے۔ ایسے تاجر کو اللہ تعافی نے یہ مقام بخشاہے۔

بہرطال، پہلا مرطہ نیت کی درسی ہے۔ اور دو مرا مرطہ عمل کے اندر طال و حرام کا انتیاذ ہے۔ یہ نہ ہو کہ معید کی حد تک تو وہ مسلمان ہے، لیکن معید ہے باہر لکتے کے بعد اس کو اس بات کی کوئی پرداہ نہ ہو کہ میں جو کاردبار کرنے جارہا ہوں وہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دو مرسے پر مسلمان اور فیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں۔ ایک فیر مسلم سودی کاردبار کردہا ہے تو مسلمان ہمی مربا ہے، فیر مسلم قار کا کام کردہا ہے تو مسلمان ہمی کردہا ہے، فیر مسلم میں مسلمان ہمی کردہا ہے، اگر مسلمان تاج سے اندر داخل ہے تو چرابیا تاج اس وحید کے اندر داخل ہے

جو دو سمری صدیث بیں اوپر عرض ک۔ اور اگر یہ بات نہیں تو بھروہ تا ہر پہلی مدیث میں بیان کی مخی بشارت کا مستحق ہے۔

#### دو سری بدایت

اب دل من يه خيال پيدا موسكا تفاكد اسلام في مملى تجارت كاراست بهى بند كرديا اوريه فراوياكد بس آخرت عى كو ويكمو، ونياكو مت ويكمو، اور دنياك اندرائي مروريات كا خيال نه كرو- اس خيال كى ترديد كے لئے قرآن كريم في فوراً ووسرے جملے من دوسرى بدايت يه فرمائى كر:

#### ﴿ولالنس نصيبك من الدنيا ﴾

یعن جارا مقصد یہ جمیں ہے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹہ جاؤ، بلکہ تمہارا دنیا کا جو حصتہ ہے اس کو مت بھولو، اس کے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔

# یه دنیابی سب مجھ نہیں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہ تمہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے انداز بیان نے اسکہ " نہیں۔ بیک قرآن و حدیث بی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسئلے کو شلیم کیا ہے، لیکن یہ معاش کا سئلہ تمہاری زندگی کا بنیادی سئلہ نہیں ہے۔ ایک کافراور مؤمن بی یک فرق ہے کہ کافراور مؤمن بی یک فرق ہے کہ کافرانی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سمحتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر مرتے وم تک میرے کھانے کا سال کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور قکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن و حدیث یہ تعلیم دیتے ایس کی سوچ اور قکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن و حدیث یہ تعلیم دیتے ایس کے بیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی

متعد نیں ہے۔ اس کے کہ یہ زندگی تو خدا جائے گئے دنوں کی ہے، آج ہی ختم ہوسکتی ہے، کل ہی ختم ہوسکتی ہے۔ ہر لیے اس زندگی کے ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت ہے انگار کیا ہو، خدا کا انگار کرنے والے ونیا غیل موجود ہیں لیکن موت ہے انگار کرنے والا کوئی نبیل۔ اس دنیا ہے ضرور جاتا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تو بھینا تمہارا یہ احتماد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دو مری زندگی آنے والی ہے۔ وہ زندگی مجمی ختم ہونے والی نہیں، وہ بیشہ بیشہ کی زندگی ہوگا۔

# كياانسان ايك معاشي جانور ي؟

ذرا ی عمل رکنے والے انسان کو بھی ہے بات سویٹی چاہیے کہ اس کو اپنی جدوجہد اور اپنی زعرگی کا بنیادی مقصد اس چند روزہ زعرگی کو بنانا چاہیے، یا اس آلے والی وائی زعرگی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے؟ آیک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، طاہر ہے کہ اس کی زعرگی کا بنیادی مقصد صرف کھائی کر پروا نہیں ہوجاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپہ ببیہ جمع کرکے پورا نہیں ہوجاتا، کو گر انسان اور جانور جس کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف جس ہوجات تو پھر انسان اور جانور جس کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف جس ہے جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک محافی جانور کا انسان صرف انسان کی تعریف ورست نہیں، اس لئے کہ اگر انسان صرف (Economic arimal) ہو تا تو پھر انسان جس اور بتل، گدھے، کے جس کوئی فرق نہ نہ ہو تا۔ اس لئے کہ یہ جانور کھائے پنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بمی مرف کھائے پنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بمی مرف کھائے پنے کے لئے بیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بمی مرف کھائے پنے کے لئے رزق کے وروازے کھولے ہیں، وہ سرب گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانوروں کے لئے رزق کے وروازے کھولے ہیں، وہ اس طرح بھی، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرایا ہے، وہ اس طرح کہ اند تعالی نے انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرایا ہے، وہ اس طرح کہ انڈ تعالی نے انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ انڈ تعالی نے انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ انڈ تعالی نے انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ اند انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ اند تعالی نے انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ اند انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کہ اند انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کے کہ اند تعرب کو دیو دوروں کے کہ کو کے بیں کی کر انسان کو عشل بھی ہے، اور اس عشل کے ذریعہ وہ یہ سوسے کے کہ کے کہ کے کہ اند تعرب کو دوروں کی کو دوروں کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کی کو دوروں کے کی دوروں کے کھی کے کہ کی کو کے کہ کی کو دوروں کی کو دیاتھ کی کھی کے کہ کی کی کی کو دوروں کے کی کی کو دی کے کہ کی کو دوروں کے کی کو دوروں کے کی کو کے کو دی کو دوروں کے کو دوروں کے کی کو دوروں کی کی کو دوروں کے کی کو دوروں کی کی کی ک

آئدہ آنے والی زندگی ایک دائمی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوقیت رکمتی ہے۔

بہرمال، اس دو سرے جیلے میں افلد تعاقی نے یہ بتادیا کہ دنیا سے اپنا حسہ ست بعولو، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود وار آخرت ہے۔ اور یہ جنتنی معاشی سر مرسیال ہیں، یہ واستے کی منزل ہیں، یہ خود منزل مقصود نہیں۔

#### تيري ہدايت

پرتيرے جلے من يہ بدايت دي كه:

﴿ واحسن كما احسن الله المكه

یعن جس طرح اللہ تعالی نے حبیس یہ دولت عطا کرکے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دو سرول پر احسان کرو۔ اس آیت جس ایک طرف تو یہ بتادیا کہ حال و حرام میں فرق کرو، اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو۔ اور دو مری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ مت سمجھو کہ میں اس کا بلا شرکت فیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دو سروں پر احسان کا معالمہ کرو۔ ادر احسان کا معالمہ کرو۔ ادر احسان کرنے کے لئے ذکوۃ اور صد قات و فیرات کا درواڑہ کھلا ہوا ہے۔

# چو تھیہدایت

چوتے جیلے میں یہ ہدایت دی کہ:

﴿ولاتينغ الفسادقي الارض

زمین میں فساد مت پیمااؤ، بینی دولت کے بل بوتے پر دو مرول کے حقوق پر واکد مت والو میں فساد مت پیمااؤ، بینی دولت کے جات پر والو میں اور مرول کے حقوق خصب مت کرو۔ اگر تم نے ان چار بدایات پر ممل کرلیا تو تمہاری بید دولت، تمہارا بید مراب اور تمہاری بید محاثی سرکرمیال

تہارے گئے مبارک ہیں۔ اور تم انمیاء، مدیقین، اور شہداء کی فہرست میں شائل ہو۔ اور اگر تم نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر تمہاری ساری معاشی سرگر میاں بیلر ہیں۔ اور آخرت میں اس کا متجد سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔

# <u> دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں</u>

بہرطال، اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی ذتہ داری یہ ہے کہ دہ قرآن کریم کی ان چار ہدایتوں کو قد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ چیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو سرمایہ داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے، اور اشتراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور ایسا نمونہ چیش کریں جو دو سروں کے لئے باعث کشش ہو۔ جو تخص ایسا کرے گاتو وہ اس دورکی سب سے بڑی ضرورت کو بوراکرے گا۔

# كياايك آدى معاشرے بيں تبديلي لاسكتاہے؟

آبکل یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بہ تک قطام نہ بدلے، اور بب تک س لوگ نہ بدلیں، اس وقت تک اکیلا آدی کیے تیدیلی لاسکا ہے؟ اور اکیلا آوی ان چار بدایتوں پر کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ یاو رکھے اظلام اور معاشرہ افراد کے مجموعے کانام ہے، اگر بر فرد اپنی جگہ یہ سوچتا رہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو گئی۔ تبدیلی بیشہ اس طرح آلا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ فرد بن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، پھراس چراغ کو دکھ کر دو سرا چراغ جاتا ہے، اور پھر دو سرے سے تبرا چراغ جاتا ہے، ای طرح افراد کے سنور نے سے معاشرہ سنور تا ہے، اور افراد سے قرموں کی تعیر ہوتی ہے۔ لبذا یہ عذر کہ میں تنہا پھی نہیں کرسکا، یہ معقول عذر

# تضور بالمناس طرح تبديلي لات

# <u>برشخص اینے اندر تبدیلی لائے</u>

اللہ تعالی نے ہرانسان کی ذہد واری اس کے اپنے اور ڈائی ہے۔ لہذا اس بات کو دیکھے بغیر کد دو سرے لوگ کیا کردہے ہیں، ہرانسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو درست کرے۔ اور کم از کم اس بات کی طلب بطرے ولوں بی پیدا ہوجائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ طید وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت و صنعت کے میدان میں احکام کا بابتد کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح تجارت و صنعت کے میدان میں احکام کا بابتد کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح میں کرنے ہیں۔ اس کی معلومات حاصل کرکے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عزم بیدا ہوجائے تو عی سمجتا ہوں کہ ہے جملس انشاء اللہ بڑی میارک اور مغید ہے۔ ورنہ بیدا ہوجائے تو عی سمجتا ہوں کہ ہے جملس انشاء اللہ بڑی میارک اور مغید ہے۔ ورنہ تشستن و مختن و برخواستن والی مجلیس تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

اللہ تعلی اپن رحمت سے بیہ جذبہ آور بیہ تفور اور بے خیال اور بے موم ہمارے دلوں کے اندر پیدا قربادے ہو اس دفت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اللہ تعلی حاری دنیا و آخرت دونوں سنواردے۔ اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توثیل مطا فرائے۔ آخن۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



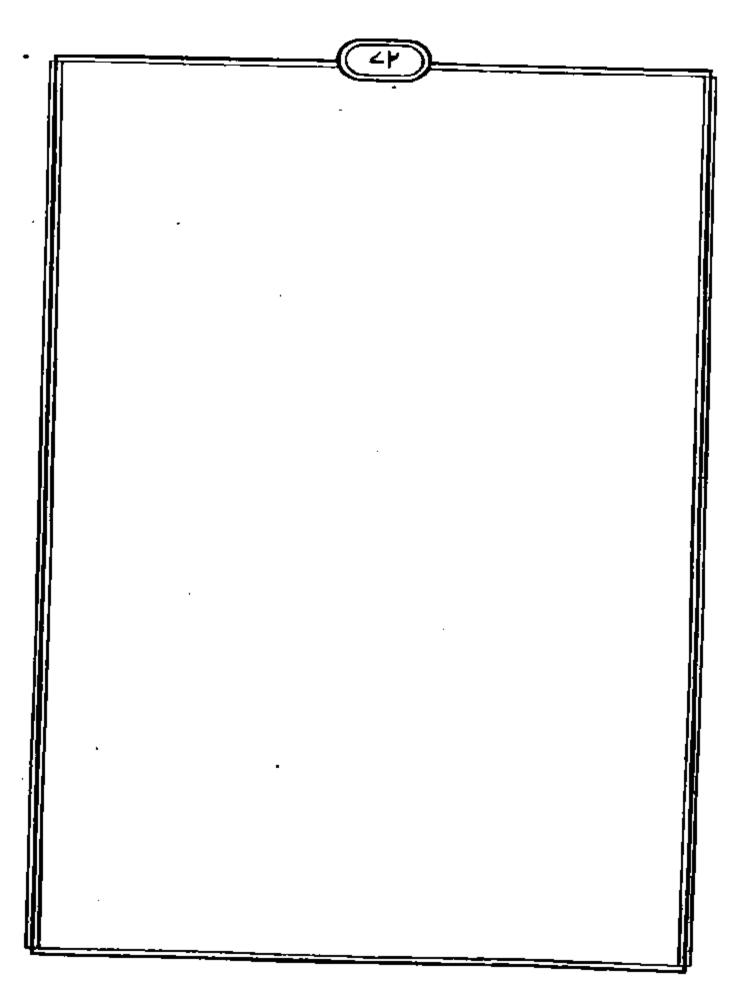



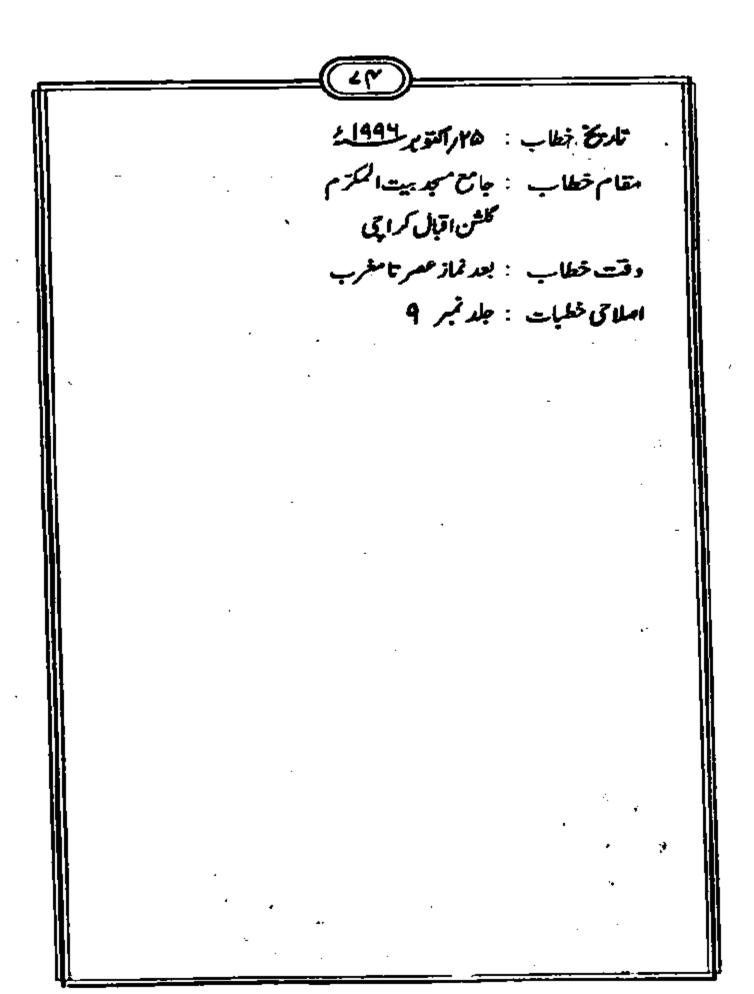

# لِسَّمِ اللَّي الرَّحْلِي الرَّحْلِيُ

# البيني معاملات صاف رتهيس

الحمد لله نحمده وتستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه،ونعوذبالله من شرورانفست ومن سیات اعمالتا، من بهده الله فلا مادی له، ونشهدان لا اله الا الله فلا مادی له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له،ونشهدان سیدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیراد

#### امبايعندا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيبم-بسبم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله من السيطن الرجيبم-بسبم الله الرحيب في الله الله المائة المائة الله الله الله الله عن تراض منكم (الماء: ٢٩) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، وتحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين-

# معاملات کی صفائی — دمین کااجم رکن

یہ آعت جو بی کے آپ کے سامنے افادت کی ہے، یہ دمن کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ وہن کے ایک بہت اہم رکن سمعللات کی درستی اور اس کی صفائی " ہے۔ لین انسان کا معللات میں اچھا ہوتا اور خوش معالمہ ہوتا، یہ دمن کا بہت اہم

باب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتا بی
اس کو اپنی زندگی سے خارج کرد کھا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز،
روزہ، جج، ذکوۃ، عمرہ، وظائف اور اوراد ہیں مخصر کرلیا ہے، لیکن روپے پینے کے
لین دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آزاد چموڑا ہوا ہے، کویا کہ دین سے
اس کا کوئی تعلق بی نیس۔ حالاتکہ اسلای شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو
نظرآئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چرتھائی ہیں، اور تمن چوتھائی اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

# تنین چوتھائی دین معاملات میں ہے

فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہفرے تمام مدارس بھی پڑھائی جاتی ہے، اور
اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں۔ اس کا نام ہے "حدایہ" اس کتاب بھی
طہارت سے لے کر میراث کک شریعت کے جتنے ادکام ہیں، وہ سب اس کتاب بھی
جمع ہیں۔ اس کتاب کی چار جلدی ہیں، کہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں
طہارت کے ادکام، نماز کے ادکام، ذکوۃ، روزے، اور عج کے ادکام بیان کے گئے
ہیں۔ اور باتی تین جلدی مطالات یا معاشرت کے ادکام سے متعلق ہیں۔ اس سے
اندازہ لگائیں کہ دین کے ادکام کا ایک چوتھائی حصتہ عبادات سے متعلق ہے اور تین
جوتھائی حقد معالمات سے متعلق ہے۔

## معاملات کی خرابی کاعبادت پراثر

پھر اللہ تعالی نے ان مطالت کا یہ مقام رکھاہے کہ آگر انسان روپ پیے کے مطالت بی طالت بی طال و حرام کا اور جائز و ناجائز کا اخیاز نہ رکھے تو حیاوات پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہو تا ہے کہ جاہے وہ حیاوات ادا ہوجائیں لیکن ان کا اجر و تواب اور ان کی تولیت موقوف ہوجائی ہے، دعائیں قبول جیس ہو تیں۔ آیک حدیث بی حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعلق کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کررہے ہوتے ہیں اس حال ہیں کہ ان کے بال بحرے ہوئے ہیں اس حال ہیں کہ ان کے بال بحرے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ا میرا یہ مقصد پورا کردیجے، فلال متصد پورا کردیجے، بڑی عاجزی ہے، الحاح و زاری کے ساتھ یہ دعائیں کررہے ہوئے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، بینا ان کا حرام، لیاس ان کا حرام، اور ان کا جم حرام آمنی ہے پرورش پایا ہوا، فالنی یست جاب لمہ المدعاء اور ان کا جم حرام آمنی ہو آ۔

# معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے۔

دوسری بھتی عبادات ہیں، اگر ان میں کو تاہی ہوجائے تو اس کی تلاقی آسان ہے مثلاً نمازیں جموث کئی، تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، اور اگر زندگی میں ادا نہ کرسکے تو وصیت کرجاؤ کہ اگر میں مرجاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں ہے اس کا فدید ادا کردیا جائے اور توبہ کرلو۔ انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بیباں خلاقی ہوجائے گی۔ لیکن اگر کسی دو سرے کا مال ناجائز طربیقے پر کھالیا تو اس کی خلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ چاہے تم ہزار توبہ کرتے رہو، بزار تقلیل پڑھتے رہو۔ اس کئے معافات کا باب بہت جاہیت رکھتا ہے۔

#### جفتریت تھانوی ؓ اور معاملات

﴿ اِی وجہ سے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیبال تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معالمات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے تنے کہ اگر بھیے اپنے مریدین میں سے کئی کے بارے میں یہ پہند ہلے کہ اس نے معمولات، نوافل اور اوراد و وظائف پورے نہیں کئے تو

اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مریہ سے کہد دیتا ہوں کہ ان کو پورا کرلو۔ لیکن اگر کمی مرید کے بارے بی یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پیپے کے معالمات میں گڑیڑ کی ہے تو بچھے اس مرید سے نغرت ہوجاتی ہے۔

#### أيك سبق آموزواقعه

حعرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کے ایک مربع تھے، جن کو آپ نے خلافت مجی عطا فرمادی متنی اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت دیدی متمید ایک مرتبه وه سنر كرك معرسة والاك خدمت من تشريف لائة، ان كم سائق ان كا يجه بعى تها، انہوں نے آکر سلام کیا اور ملاقات کی، اور یے کو بھی ملوایا کہ حضرت یہ میرا بجہ ہے، اس کے لئے دعا فرماد بیجئے۔ معترت والا نے بیجے کے لئے دعا فرمائی، اور پھرو ہے عی ہوچے لیا کہ اس بیج کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر ۱۳ سال ہے، معرت نے پوچماکہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس منے کا آدھا محكث لما تما يا يورا تحك ليا تحا؟ انهول في جواب دياكه حضرت آدها تكث ليا تعال حفرت نے فرمایا: کہ آپ نے آدھا کلٹ کیے لیا جب کہ بارہ سال سے زائد عمر کے يج كاتو يورا كلث لكتا ہے۔ انہول نے عرض كياكہ قانون تو يكى ہے كہ بارہ سال کے بعد محمث بورا لینا جائے، اور یہ بجہ اگرچہ ۱۳ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں ۱۳ سال كالكاب، اس وجد سے من في آدمانكث لے ليا۔ حضرت في فرمايا: اناللہ وانا اليد راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں گلی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بیچے کو جو سفر آپ نے کرایا، یہ حرام کرایا۔ جب قانون یہ ہے کہ ۱۲ سال سے ذائد عمرے سے کا کلٹ ہورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا تکٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ككت كے پيے غصب كركتے اور آپ نے چورى كرلى۔ اور جو شخص چورى اور غصب کرے ایسا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا۔ لہذا آج

ے آپ کی خلافت اور اجازت پیمت واپس لی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرالحا۔ مالاتکہ اپنے اوراد و وکھا تغف جس، مجاوات ہور نوا فل جس، تیجد اور اشراق جس، ان جس سے ہرچیز جس بالکل اسپنے طربینتے پر کمل شخے، لیکن یہ تلطی کی کہ شیچے کا بحث ہورا نیمس لیا، مرف اس فلطی کی بناء پر خلافت سلب فرالی۔

#### حضرت تعانوی کا ایک واقعہ

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اسپنے سامے مربع میں اور متعلقین کو ب ہدایت بھی کہ جب بہمی ریلوے ہی سنرکروں اور تہماما سلمان اس مقدار ہے ڈا ت ہو جتنا ریلوے نے حمیص مغت کیائے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اسپنے سللن کا وزن کراؤ اور زائد سللن کا کراید اوا کرو، نگرسنرکرد- خود معترت والا کا اینا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفرے ادادے سے اسٹیٹن بینچ، کاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ اینا سالمان کے کر اس وفتر میں پینچے جہاں پر سالمان کا وزن کرایا جاتا تھا اور جاکر لائن بیل لگ سکنے۔ انقلق ہے گاڑی بی ساتھ جانے والا گارڈ دہاں ایمیا اور معترت والا کو دیکھ کر پہچان لیا، اور ہوچھا کہ معترت آپ بہاں کیے كمرے بي؟ معرت نے فرمایا كه بن سلمان كا وزن كرانے آیا ہوں۔ گارڈ نے كما کہ آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لئے کوئی سکلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جارہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دسینے کی ضردرت نہیں۔ معرت نے ہوجما کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ کے؟ کارڈ نے كہاكہ میں فلال اسٹيش تك جاؤں كا۔ معرت نے يوجهاكہ اس اسٹيش كے بعد كيا ہوگا؟ گارڈ نے کہا کہ اس اسٹیشن ہر دو سرا گارڈ آئے گا، بیس اس کو بتادول گا کہ ہے معرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں پچھ ہوچھ محمد مت کرتا۔ معرت نے ہوچھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے کہا کہ وہ تو اور آگے جائے گا، اس سے پہلے تی آپ کا اسٹیش آجائے گا۔ معرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے

جاؤں گا پینی آ فرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبریں جاؤں گا، وہاں پر کوتسا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آ فرت ہیں جھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڈی ہیں سامان کا کرایہ اوا کے بغیر ہو سنرکیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو۔ تو وہاں پر کونسا گارڈ میری مدد کرے گا؟

# معللات کی خرابی ہے ذندگی حرام

چانچ وہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی تعض ملے کے دفتر میں اپنے ملان کا وزن کرارہا ہوتا تو لوگ جھ جاتے ہے کہ یہ تحض تھاند بحون جانے والا کہ بہت می اور حضرت تھانوی رحمت الله علیہ کے متعقین میں سے ہے۔ حضرت والا کی بہت می ہاتیں لوگوں نے لے کر مشہور کردیں، لیکن یہ پہلو کہ ایک پید بھی شریعت کے ظاف کی درید سے ہمارے پاس نہ آئے، یہ پہلو نظروں سے او جمل ہوگیا۔ آج کتنے لوگ اس تم کے مطالب کے اندر جٹلا ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ مطالب شریعت کے ظاف اور ناجائز کررہ ہیں۔ اگر ہم نے غلا کام کر ہم یہ مطالب شریعت کے ظاف اور ناجائز کررہ ہیں۔ اگر ہم نے غلا کام کر ہم یہ مطالب شریعت کے خاف اور ناجائز کررہ ہیں۔ اگر ہم نے غلا کام کر کے چند پنے بچالئے تو وہ چند پنے جمام ہوگئے، اور وہ حرام مال ہمارے دو سرے مال کے ساتھ طف کے بیتے ہیں اس کے برے اثرات ہمارے مال ہمارے دو سرے ہورہا ہو، جس کے بیتے ہیں ہماری پوری زندگی حمام جوری ہے۔ اور ہم چوکہ بے ہورہا ہے، جس کے بیتے ہیں ہماری پوری زندگی حمام جوری ہے۔ اور ہم چوکہ بے ہم کورہا ہورہ ہم ہوگئے کا ہمیں اوراک میں ہیں۔ یہ حرام مال اور حرام آمانی کے بہت مال کام ہمیں احساس مطافراتے ہیں، اس کے جس کا ہمیں احساس مطافراتے ہیں، اس کو چند گانا ہمیں احساس کیا ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں احساس مطافراتے ہیں، اس کو چند گانا ہمیں احساس کیا ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں احساس کیا ہوتی ہے۔

#### معزت مولانا محريعقوب صاحب كاجتدمشكوك تقي كهانا

معرت مولاتا محر یعتوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو صفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاذ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے، وہ فرائے ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چانگیا اور دہاں جاکر کھانا کھالیا۔ بعد علی ہند چلا کہ اس فض کی آمنی مشکوک ہے۔ فرائے ہیں کہ میں میدون تک ان چد نقول کی ظلمت اپنے ول میں محسوس کرتا دہا، اور میدوں تک میرے دل میں محسوس کرتا دہا، اور میدوں تک میرے دل میں محسوس کرتا دہا، اور میدوں تک میرے دل میں مناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتا تھا کہ فلال کناہ کرلوں، فلال محال کرلوں۔ حرام مال سے یہ ظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

# حرام کی دو تشمیس

یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت فتی جاری ہے، اور گناہ کے گناہ ہوئے کا احساس ختم ہورہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال بیل جرام مال کی طاوت ہو چکی ہے۔ پھر آیک تو وہ حرام ہے جو کھا حرام ہے جس کو ہر فضی جاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ چیے رشوت کا مال، سود کا مال، جو اکا مال، وحوکے کا مال، چوری کا مال وفیرہ لیکن حرام کی دد سری حتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہوئے کا بال، چوری کا مال وفیرہ لیکن حرام کی دد سری حتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہوئے کا جمیں احساس تی جیس ہے، طال کہ وہ مجمی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں مل رہی ہے۔ اس دد سری حتم کی تفصیل سفتے۔

# ملكيت متعين بهوني جاهي

حنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مطلات جاہے ہمائیوں کے درمیان ہوں۔ وہ درمیان ہوں۔ وہ

معلات بالکل صاف اور بے خبار ہونے جائیں اور ان یم کوئی خبار نہ ہوتا جائے۔
اور ملکیتی آپی یم متعیّن ہوئی جائیں کہ کوئی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کوئی چیز
بینے کی ملکیت ہے۔ کوئی چیزشوہر کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے۔
کوئی چیز ایک ہمائی کی ہے اور کوئی چیز دو سرے ہمائی کی ہے۔ یہ ساری بات واضح
اور صاف ہوئی چاہئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چناتچہ ایک
صدیت یمی حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

#### ﴿تعاشرواكالاخوان،تعاملواكالاجانب﴾

نین ہمائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کالین وین کیا جارہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اشنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگی۔

#### باب ببیوں کے مشترک کاروبار

آن ہمرا سارا معاشرہ اس بات ہے ہمرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔
اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار ویے ہی جل رہا ہے، اس کی کوئی
وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ ہو کام کررہ ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت
میں کررہ ہیں، یا طازم کی حیثیت میں کررہ ہیں، یا ویے ہی باپ کی مفت مدد
کررہ ہیں، اس کا کھو چہ نہیں، گر تجارت ہورتی ہے، ملیں قائم ہورتی ہیں،
دکانیں بڑھتی جاری ہیں، مال اور جائیداو بڑھتا جارہا ہے۔ لیکن یہ چہ نہیں ہے کہ
کس کا کتنا حمتہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے مطلات کو صاف کرو، تو
جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیریت کی بات ہے۔ ہمائیوں ہمائیوں میں مفائی کی کیا
ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں مفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
جب شادیاں ہوجاتی ہیں اور نیچ ہوجاتے ہیں، اور شادی میں کی نے زیادہ خرج

کرلیا اور کمی نے کم خرج کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دو سرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب ول بی شکایتی اور آبک وو سرے کی طرف سے کینہ پیدا ہوتا شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کما کیا اور ہوتا شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کما کیا اور بجھے کم طا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتخال ہوجائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو اٹرائی اور جھڑے ہوئے ہیں وہ لاقتای ہوتا۔ میں، پھران کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

# باب کے انقال پر میراث کی تقتیم فوراً کرس

جب باب کا انقال ہوجائے تو شرایت کا تھم ہے کہ فرآ میراث تقتیم کرو،

میراث تقتیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ لیکن آن کل ہے ہوتا ہے کہ باپ کے

انقال پر میراث تقتیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجاتا

ہے۔ اور بیٹیاں خاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو پکھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہو اور کیا نہیں ہے؟ بیباں تک کہ ای حالت میں دس مال اور میں مال گزر گئے۔ اور

پھراس دوران کی اور کا بھی انقال ہوگیا، یا کس ہمائی نے اس کاروبار میں اپنا پید لا

دیا، پھر سالہا مال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھڑے کو اب جھڑے اور جھڑے۔ اور جھڑے ایے وقت میں کمڑے ہوئے جب ڈور الجمی ہوئی ہے۔ اور جس دو جھڑے اپنی چلے آرہے ہیں

ہر وہ جھڑے اختہاء کی مد تک پہنچ تو اب مئتی صاحب کے پاس چلے آرہے ہیں

کہ اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں۔ منتی صاحب بچارے ایسے دفت میں کیا کریں

گرکت تھی، اور بیٹے اپنے باپ کے ماتھ مل کر کاروباد کررہے تھے، اس دفت بیٹے شرکت تھی، اور بیٹے اپنے باپ کے ماتھ مل کر کاروباد کررہے تھے، اس دفت بیٹے کی میں حیثیت میں کام کررہے تھے؟

#### مشترك مكان كي تغيير ميں حصنه داروں كاحصته

یا مشلاً ایک مکان بن رہا ہے، تغیر کے دوران مجھ یہے باب نے لگادیے، مجھ یمے ایک بینے نے لگادیے کچھ دو سرے بینے نے لگادیے، کچھ تیسرے بینے نے لگادیے۔ لیکن یہ بتہ جیں کہ کون کس حباب سے نمس طرح سے نمس تناسب سے لگارہاہے، اور سے بھی یتہ جیس کہ جو ہے تم نگارہ ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو ادر اس کو واپس لوگے، یا مکان پس حصتہ وار بن رہے ہو، یا بطور ایراد اور تعاول کے پیے دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مکلن تیار ہوگیا اور اس میں رہنا شروع کردیا۔ اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آئیں میں ود مرے مسائل بیدا ہوئے تو اب مکان پر جنگزے کھڑے ہوگئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہے ہیں کہ فلال بعائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتا حصر ہے، مجھے اتا لمنا جاسیہ۔ دو مرا کہتا ہے مجھے اتا لمنا جائے۔ جب ان سے بوجھا جاتا ہے کہ بھائی! جب تم نے اس مکان کی تقبیر میں میے وسئے تنے، اس دفت تہاری کیانیت تھی؟ کیاتم لے بطور قرض دے تھے؟ یاتم مکان مِي حصّه دار بننا جائبے تھے؟ يا ہاپ كى مدد كرنا جاہتے تھے؟ اس وقت كيا ہات تھى؟ تو یہ جواب ملا ہے کہ ہم نے تو میے دیتے وقت مجمد سوچائی ہیں تھا، نہ تو ہم نے مدو کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ حصتہ واری کے بارے میں سوچا تھا، آپ آپ کوئی حل نکالیں۔ جب اور الجھ منی اور سرا ہاتھ نہیں آرہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا عل نکالیں کہ کس کا کتنا حصلہ بنآ ہے۔ یہ سب اس کئے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اقدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مے عمل نہیں کیا۔ نظلیں ہورہی ہیں، تبجہ کی نماز ہورہی ہے، اشراق کی نماز ہورہی ہے، ليكن معللات مي سب الم علم جوربائي، سمى چيز كالمجدية نبير \_ يه سب كام حرام ہورہا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے اور ووسرے کا حق کتنا ہے، تو اس صورت ہیں ہو کچھ تم اس ہیں ہے کمنارسے ہو، اس کے طال ہونے ہیں ہمی

شبہ ہے۔ جائز نہیں.

# حضرت مفتى صاحب اور ملكيت كي وضاحت

میرے والد ماجد حضرت سفتی محد شفیع صاحب قدس الله سره، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئین۔ ان کا ایک بخسوص کرو تھا اس میں آرام فرمایا کرتے تصد أبك جاريائى بچى موكى على، اى ير آرام كياكرة تصداى ير لكين يرصن كا کام کیا کرتے ہے۔ وہیں بر نوگ آگر طاقات کیا کرتے ہیں۔ میں یہ دیکتا تھا کہ جب اس كمرسه بن كوكى سامان بابرس آتاتو فوراً وايس بجوادسية تقد مثلاً حضرت والد صاحب نے پانی منکوایا، میں گلاس میں یائی بحر کر بلانے چلا کیا۔ جب آپ یانی بی لیت تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لیجانے میں دیر ہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔ اگر پلیٹ آجاتی تو نوراً فرماتے کہ یہ پلیث وایس بادری خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن می نے کہا کہ جعرت او کر سامان وایس لیجائے میں تموری در موجایا کرے تو معاف فرادیا کریں۔ فرانے ملکے تم بات سمجھتے نہیں ہو۔ بات ورامل یہ ہے کہ میں نے اپنے دمیت نامہ میں لکما ہوا ہے کہ اس كريد بن جو سلان بهى ب وه ميرى ملكيت ب، اور باقى كرول بن اور محري جو سالمان ہے وہ تہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈر تا ہوں کہ مجمی دو مرے کروں کا سامان بہال پر آجائے، اور اس طالت بیس میرا انقال موجائے تواس ومیت نامد کے مطابق تم یہ سمجھو سے کہ یہ میری طکیت ہے، عالاتک وہ میری کمکیت نہیں۔ اس وجہ سے میں کوئی چیز دو مرول کی اسپنے کمرے میں نہیں رکمتا، دالیل کروا دیتا ہوں۔

# حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب می احتیاط

جب حضرت والد صاحب رحمة الله عليه كي وقات بوكي، تو ميرے مع حضرت

ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ تعزیت کے لئے تھریف لائے۔ حضرت دالد صاحب سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی والبائد تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کرسکتے، چونکہ آپ ضعیف ہے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کزوری تصور نہیں کرسکتے، چونکہ آپ ضعیف ہے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کزوری کے آثار نمایاں ہے، جھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت ضعف اور فم ہے، تو ائد رسے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ لے آیا جو آپ تاول فرایا کرتے ہے۔ اور حضرت والا کی خد مت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک جج تاول فرایس۔ حضرت والا نے اس خمیرہ کو دیکھتے میں کہا کہ تم یہ خمیرہ کی ایک جمتہ بن کہا کہ تم یہ خمیرہ کی ایک حشہ بن کی کہا کہ تم یہ خمیرہ اٹھا کر کسی کو وبیو، اگر چہ وہ ایک چچ کے برابر بن کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت! حضرت والد اگرچ وہ ایک چچ کے برابر بن کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت! حضرت والد صحب بیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعضے ور تاء ہیں، وہ سب الحمد بلہ بائخ ہیں اور وہ سب بیاں موجود ہیں۔ اور سب اس بات پر داختی ہیں کہ آپ یہ خمیرہ تاول فرمایس۔ تب معرت نے وہ خمیرہ تاول فرمایا:

# حساب اس دن کرلیس

اس کے ذریعہ حضرت والا نے یہ سبتی دے دیا کہ یہ بات ایمی بات نہیں ہے کہ آدی روا روی جن کرر جائے۔ فرض کریں کہ آگر تمام ور تاء جی ایک وارث بھی تالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامتدی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک چچ بھی حرام ہوجاتا۔ اس لئے شریعت کا یہ تھم ہے کہ جو نبی کی کا انتقال ہوجائے تو جلد از جلد اس کی میراث تقیم کروو، یا کم از کم حساب کرے رکھ لو کہ ظال کا انتا حصد ہے اور فلال کا انتا حصد ہے، اس لئے کہ بعض اوقات تقیم جی بھی تاخیر موجاتی ہوجاتی کر ایک فروشت کرتا پڑتا ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروشت کرتا پڑتا ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروشت کرتا پڑتا ہے، لیکن حساب اس دی دن ہوجاتا چاہئے۔ آج اس وقت بھی سے معاشرے میں جتنے

جھڑے تھیلے ہوئے ہیں، ان جھڑول کا آبک بڑا بنیادی سبب حسلب کماب کا صاف تہ ہونا اور معالمات کا صاف نہ ہونا ہے۔

#### امام محرٌّ اور تضوف پر كتاب

### دو سرول کی چیزاینے استعل میں لاتا

ای طرح دو سرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے،
اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرئی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ جرام ہے۔
البتہ آگر آپ کو یہ بغین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے سے دہ خوش ہوگا اور خوشی
سے اس کی اجازت دے دے دے گا، تب تو استعال کرنا جائز ہے۔ لیکن جہال ذرا بھی
اس کی اجازت بیں خلک ہو، جاہے دہ حقیق بھائی بی کوئ نہ ہو، یا جاہے دہ بیٹا ہو اور

ائت باب کی چیز استعمال کردما ہو، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش ولی سے وہ اجازت دے دے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں۔ حدیث میں نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لاید حل مال امری مسلم الا بعطیب نفس منه ﴾

(کترافیمال، مدیث: ۱۹۵)

کمی مسلمان کا مال تمہارے لئے طال تہیں جب تک وہ خوش ولی ہے نہ وے۔
اس صدیت میں "اجازت" کا لفظ استعال جہیں فرمایا بلکہ "خوش ولی" کا لفظ استعال فرمایا بلکہ "خوش ولی" کا لفظ استعال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت وے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز طال ہے۔ اگر آپ دو سرے کی چیز استعال کررہ جب، لیکن آپ کو اس کی خوش ولی کا نقین جہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعال کرتا جائز نہیں۔

## ابياچنده حلال نہيں

کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ درسوں کے چندے اور الجمنوں کے چندے بارے میں فربایا کرتے سے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دو سرا محض دباؤ کے تحت چندہ دیے، ایبا چندہ طال نہیں۔ مثلاً آپ لے جمع عام میں چندہ لینا شروع کردیا، اس مجمع میں ایک آدی شربا شری میں یہ سوچ کر چندہ دے دبا ہے کہ است سارے لوگ چندہ دے رہ میں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک ک اندر چندہ دیے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دلی ک بغیر دیا گی، اور دل کے اندر چندہ دیے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گی، اور دل کے اندر چندہ دیا کے لئے طال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت کے بغیر دیا گیا، یہ "چندہ" لینے دالے کے لئے طال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منتقل رسالہ کھا ہے، اور اس میں یہ احکام کھے ہیں کہ کس طالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

# ہرایک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے

ببرحل- يه اصول دبن ش ركوكه جب تك دو مرے كى خوش دلى كا الممينان ند ہو، اس وقت تک دو مرے کی چیز استعال کرنا طال نبیں، جاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، پاپ کیوں ند ہو، پھائی اور بہن کیوں نہ ہو، جاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے امارے مال میں حرام کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ آگر کوئی مخص کے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیا، سود بیں نبیس کماتا، چوری میں نبیس کرتا، ڈاکہ میں نبیس ڈا<sup>0</sup>ا، اس لئے میرا مال تو طالِ ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ ریکنے کی وجہ ہے مال حمام کی آمیزش موجاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش طابل مال کو بھی تباہ کردیتی ہے اور اس کی بر کتیں زائل ہوجاتی ہیں، اس کا نفع محتم ہوجاتا ہے۔ اور الثا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت کناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہو تا ہے۔ اس کے معالمات کو صاف رکھنے کی گارکریں کہ سمی معالم میں کوئی الجعاؤنہ رے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی جائے۔ ہر چیز کی مکیت واضح ہونی جائے کہ یہ چیز میری مکیت ہے، یہ فلال کی مکیت ہے۔ البتہ مکیت واضح ہوجائے کے بعد آپس میں ہمائیوں کی طرح رہو۔ دو سرے فض کو تہاری چیز استعال کرنے کی ضرورت وش آئے تو دیدو، لیکن ملکیت واضح ہونی جاہے، تاکہ کل کو کوئی جھڑا کھڑا نہ

# مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم اجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو آپ کے چیش نظرسب سے پہلا کام یہ تھا کہ بیال پر کوئی معجد بنائی جائے۔ وہ معجد بنوی جس میں ایک نماز کا تواب بیاس بزار نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ

آپ کو پند آئی ہو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ کے بارے ہیں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بی ٹجار کے نوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے نوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے نوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مہر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری چگہ پر مسجد بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ مسجد کے لئے مغت دیتے ہیں تاکہ آپ بیاں پر مسجد نبوی کی نقیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہیں مفت نہیں لوں گا، تیاں پر مسجد نبوی کی نقیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہیں مفت نہیں لوں گا، آپ اس کی قیمت بناؤ، قیمت کے ذریعہ لوں گا۔ طال تکہ بظاہریہ معلوم ہورہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصبی سمجھ کریہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مہر نبوی کی تقیر میں استعمال ہوجائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لینا گوارہ نہیں کیا۔

#### تغيرمسجد كے لئے دباؤ ڈالنا

علاء کرام نے اس مدے کی شرح میں تکھا ہے کہ ویے تو جب بی نجار کے اس میر کے لئے چندہ کے طور پر مفت زمین دے دہ جھے تو یہ زمین لینا جائز تھا،
اس میں کوئی ممناہ کی بات نہیں تھی۔ لیکن چو تکہ مدینہ متورہ میں اسلام کی یہ پہلی مجد تغییر ہوری تھی۔ اگرچہ تا میں ایک مجد تغییر ہوچک تھی۔ اور یہ وہ مجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد وہ سرا مقام حاصل ہونا تھا۔ اس لئے آئخشرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پند نہیں فرایا کہ یہ زمین اس طرح سفت قیت کے بغیر کے بائد وسلم نے اس بات کو پند نہیں فرایا کہ یہ زمین اس طرح سفت قیت کے بغیر مجد بنائی ہو تو مجد کے لئے لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب مجد بنائی ہو تو مجد کے لئے زمین قیتاً تربیلے کے بجائے لوگ مفت اپی زمینی ویسے اور اس لئے یہ زمین سفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر یہ واضح فرا وی کہ یہ بات درست نہیں کہ مجد کی تھیرکی خاطر دہ سروں پر دیاؤ ڈاٹا جائے۔ یا دہ سروں کی املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چے املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چے املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چے املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جے اور کس کے ذمین تربیل کی تھیر فرمائی تاکہ مطلہ صاف دے اور کس

#### تتم کی کوئی انجمن بر قرار ند رہے۔

#### <u>پورے سال کا نفقہ دینا</u>

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہو حقیقت بی آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے کی وہی مستحق شمیں، اور اللہ تعلق نے ان کے ولول سے دنیا کی محبت انکالی ہوئی تشی، اور آخرت کی محبت ان کے دلول میں بحری ہوئی تشی۔ ایکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا محالمہ یہ تقا کہ سال کے شروع میں ابنی تمام ازواج مطہرات کا فقتہ اکشاوے دیا کرتے شے، اور ان سے فراویے کہ یہ تمہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تشیں، ان کے بہاں تو ہروقت صدقہ خیرات کا سلسلہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تشیں، ان کے بہاں تو ہروقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بین رضور اقدس صلی اللہ سب خیرات کرد چی تھیں۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کے بیار سلم نے یہ مثال قائم فرمائی کے بیار سلم نے یہ مثال قائم فرمائی کے بیارے سال کا نفقہ اکشاوے دیا۔

#### ازواج مطبرات عيبرابري كامعلله كرنا

اللہ تعالی نے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے پابھری اٹھائی تھی کہ وہ اپنی افداج سلمرات میں برابری کریں۔ بلکہ آپ کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس محاطے میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیج میں اقداج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذقہ فرض نہیں دہا تھا۔ جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے برابری کرنا فرض ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمراس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی، اور ان کی ملکیت کو داھی اور نمایاں فراویا تھا۔ اور ان کے ملکیت کو داھی اور نمایاں فراویا تھا۔ اور ان کے حقوق ہوری طرح زندگی بحرادا فرمائے۔

#### خلاصہ

بہرطال۔ ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان قربایا، جس کو ہم فراموش کرتے جارہ ہیں۔ وہ "محالمات کی صفائی" اور محالمات کی در تی ہے یعنی محالمہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجمال اور ایہام نہ رہے۔ چاہے وہ مرد ہویا عورت، ہر ایک این محالمات کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اینے فعنل و کرم سے شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ اور اس بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





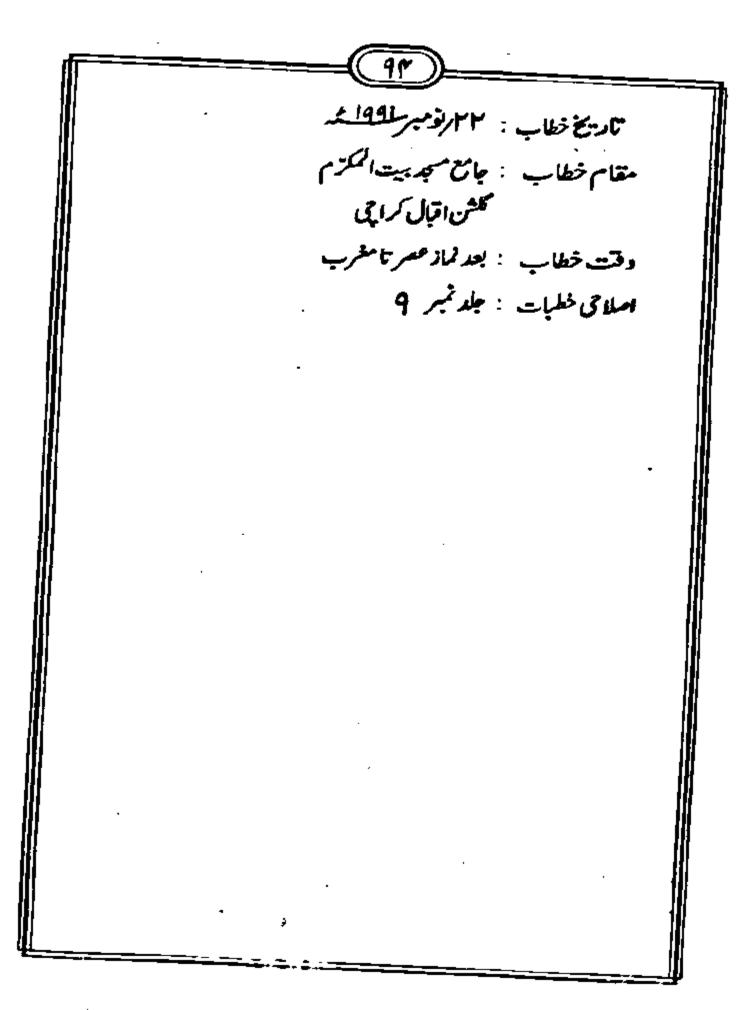

# **لِسْمِ اللَّهِ اللَّه**

# اسلام كامطلب كيا؟

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یقبلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارکه وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا۔

#### امایعد!

قاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فيايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة ولا تعبعوا خطؤت الشيطن انه لكم عدومبين ♦ (مورة الترة: ٢٠٨) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين-

#### تمہید

میرے محترم بزر کو اور دوستواسب سے پہلے یم آپ حضرات کے اس جذب پر مہارک یاد بیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے او قات یم سے یکھ وقت دین کی بات سننے کے لئے نکالا، اور اس فرض کے لئے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سلی الله علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی کھے یا تیں سی جائیں۔ الله تعالی آپ کے اس جذب کو تبول فرمائے، اور اس کے کہنے والے اور شنے والے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین ۔ اس وقت میں نے آپ حعرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت طاوت کی ہے۔ اس آیت کی تعوثی می تشریح آپ حعرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الله تعالی نے اس آیت میں مؤمنوں سے خطلب کرتے ہوئے قرمایا: اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے مؤمنوں سے خطلب کرتے ہوئے قرمایا: اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ اور شیطان کے قتش قدم کی پیروی مت کرو اور اس کے بیچے مرت چلو۔

# كيا ايمان اور اسلام عليحده عليحده بيس

الم الفاظ سے کہا ہات جو سیجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعافی نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے ایمان والو" لینی ان لوگوں سے خطاب ہورہا ہے جو ایمان لا کچا، جو کلہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر اپنے اعتقاد کا اظہار کر کچے اور "اشہد ان لا المه الا المله واشہد ان محمدا دسول المله " کہر کچے، ان سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ اس ایمان والوا اسلام میں واقل ہوجاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا کچے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں واقل ہونے کے بات یہ ہے کہ جب ایمان لا کے کہ بعد اسلام میں واقل ہونے کے کیا مین ؟ عام طور سے یہ سمجما جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان کے آیا تو وہ اسلام میں واقل ہو کیا مین داقل ہو گیا، ایمان اور اسلام ایک بی چیز سمجمی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی قرما رہے جی کہ ایمان والو، اسلام میں واقل ہوجاؤ، جس سے یہ سمجم میں آرہا ہے کہ ایمان کہ ایمان والو، اسلام میکھ اور چیز ہے۔ اور اسلام کے بعد اسلام کے اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں واقل ہونا ہی ضروری ہے۔

#### "اسلام"لانے کامطلب

کہلی بات تو سی کے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ایمان والوں کو اسلام ہیں داخل ہونے کی ہو وعوت دی جاری ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ "اسلام" عربی ذبان کا لفظ ہے، اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جمکا دیتا، یعنی کسی بڑی طافت کے سامنے اپنا سرتنایم خم کردیتا اور اپنے آپ کو اس کا تالع بنا لین کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان کرے، یہ جیں "اسلام" کے معنی بس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ذبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور الله تعالی کی وحدانیت پر اور رسول الله تعالی کی وحدانیت پر اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آنا، یہ باتیں اسلام میں داخل ہونے کے لئے کائی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے کائی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے اللہ سلی الله علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت سلی الله علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اندان صبح معنی میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔

# بیٹے کے ذرج کا تھم عقل کے خلاف تھا

یکی فقظ "اسلام" اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة صافات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ جی بھی استعال قرایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھم ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسامیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذریح کردیں، جس کی یادگار ہم اور آ پہ ہرسال عید اللہ فی کے موقع پر متاتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امتگوں اور مرادوں سے طاب کیا ہوا، جس کے لئے آپ نے دعائیں کی تھیں کہ یااللہ ایجے بیٹا عنایت قرماد بھے، جب وہ بیٹا ذرا چلے کی اور آ کے لائق ہوا اور یاپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا اور یاپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا

اس تھم کو عقل کی میزان ہیں تول کر دیکھا جائے اور اس کی تعکمت اور مسلحت پر غور کیا جائے تو کوئی عقلی عملت، کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں آئے گاکہ کوئی باپ ایسا کر سکتا آئے گاکہ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ بی دنیا کا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ بی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انساف کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔

#### بينيه كالجعى المتحان موكبيا

لیکن جب اللہ تعانی کا تھم آگیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کردد تو معزت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے معزت اسائیل علیہ السلام سے فرمایا:

> ﴿ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظرماذا تری ﴾ . (الماقات: ۱۰۲)

بینا! یں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یس حمیں ورج کرما ہوں۔ بناؤ تہاری کیا رائے ہے؟ بھے کیا کرنا جائے؟ یہ سوال اس لئے نہیں کیا کہ ان کے دل میں اس محم پر عمل کرنے میں تروو تھا بلکہ اس لئے سوال کیا کہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ دیکھیں بیٹا اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا اور جس کی صلب سے نبی کریم سمور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا خطا بھے سے سرزد ہوئی ہے، کیا قلطی میں نے کی ہے جس کی باداش میں بیٹے دیں کیا داش

﴿ يَا بَتَ افْعَلَ مَاتَوْمَرَ سَتَجَدَنَى أَنْ شَاءَ اللَّهُ مَنَ الصَبَرِينَ ﴾ (الِياً) ابا جان! ہو عم آپ کو اللہ تعالی کی طرف ہے ہوا ہے، اس کو کر حررے اور میری فکر نہ کیجے، اس لئے کہ اس علم پر عمل کرنے میں مجھے تعلیف پنچ گی تو انشاء الله آپ بچھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی الله آپ بے بھی میرے چینے بینے نے بی الله تعالی ہے یہ نہیں پو چھا کہ اے الله آ آپ نے ہو بچھے میرے چینے بینے کو قربان کرنے کا تھم دیا ہے اس میں کیا تحکمت اور مسلحت ہے؟ اس ووقوں نے یہ نکھا کہ یہ تھم ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے اس وقت وونوں باپ اور بینے اس تھم کی تقیل پر تیار ہو میں۔

## چلتی چھری نہ زک جائے

۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بڑے پیارے انداز جل ذکر قرمایا ہے، یعنی جب باپ اور بیٹا اس تھم کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو محے اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا اس تھم کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو محے اور بیٹے ہے اور بیٹے ہے اور بیٹے ہے اور بیٹے کہ دہ چھری محلے پر چل جائے اور بیٹے کا کام تمام کردے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے لئے قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فیلے ہیں وہ ہے ہیں:

#### ﴿ فِلْمَا اسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينَ ﴾ (الساقات: ١٠٣)

نعنی جب باپ اور بینے دنوں اسلام لے آئے اور دونوں نے اللہ کے تکم کے آئے اس اور بیٹ آئی کے بل آئے اپنے آپ کو جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیٹانی کے بل انا دیا۔ پیٹانی کے بل اس لئے لٹایا کہ آگر سیدھا لٹائیں تو کہیں ایبا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر فلام ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر چھری چلنے ک مقاری میں کی آجائے اور کہیں اللہ تعالی کے تھم کو پورا کرنے میں زکاوت پیدا ہوجائے، اس کئے الٹالٹایا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے لفظ "اسلما" استعمال فرمایا، یعنی دونوں اللہ تعالی کے تھے کہا ہے۔

# الله کے تھم کے تابع بن جاؤ

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں "اسلام" کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اسنے پورے وجود کو اللہ تعالی کے تھم کے آگے جمکا دے اور جب اللہ تعالی کا کوئی تھم آجائے تو یہ تہ پوچھے کہ اس میں عقلی عکمت اور مسلحت کیا ہے، یک اللہ تعالی کا تھم آجائے تو یہ تہ پوچھے کہ اس میں عقلی عکمت اور مسلحت کیا ہے، یک اللہ تعالی کا تھم آئے کے بعد اس کی تھیل کی تھر کرے۔ یہ ہے "اسلام" اور اسی اسلام میں داخل ہونے کے لئے قرآن کریم کی آیت یا بھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کا فقہ میں تھم دیا گیا ہے، یعنی اے ایمان والوا تم نے کلہ طیب اور کلہ شمادت تو پڑھ لیا لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ اور کلہ شمادت تو پڑھ لیا لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اینے تعالی کی اللہ تعالی کی طرف ہے آئے اس کو قبول کرہ اور اس کو تنظیم کرد اور اس پر عمل کرد۔

## ورنہ عقل کے غلام بن جاؤ گے

اب سوال یہ ہے کہ انلہ کے تھم کو بے چون و جرا کیول مان لیں؟ اس کا جواب
بہ ہے کہ اگر تم اللہ کے تھم کو اس طرح بے چون د چرا نہیں مانو سے بلکہ اپی عقل
اور سجھ استعمال کر کے یہ کہو کے کہ یہ تھم تو بے کار اور بے فاکدہ ہے یا یہ تھم تو
انساف کے ظاف ہے تو اس کا بیجہ یہ ہوگا کہ تم اپی عقل کے غلام بن کر رہ جاؤ
کے اور اللہ کی غلامی اور بندگی کو چھوڑ کر عقل کی غلام بیں جتلا ہوجاؤ گے۔

# علم حاصل کرنے کے ذرائع

الله تعالی نے انسان کو اس دنیا میں علم حاصل کرنے سے بچھ ڈرائع عطا فرائے اس دنیا میں علم حاصل کرنے سے بچھ ڈرائع عطا فرائے اس درائع کے ذریعہ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلا ذریعہ علم "آکھ" ہے۔ آکھ کے ذریعہ چیزوں کو دکھے کر ان کے بارے میں انسان علم حاصل "آکھ" ہے۔ آکھ کے ذریعہ چیزوں کو دکھے کر ان کے بارے میں انسان علم حاصل

کرتا ہے۔ دو مرا ذرید علم "زبان" ہے۔ اس زبان کے ذرید انسان بہت ی چزوں
کو چک کر ان کے بارے بیل علم حاصل کرتا ہے۔ تیمرا ذریعہ علم "کان" ہے۔ اس
کان کے ذریعہ بہت ی چزوں کے بارے بیل سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔
ایک ذریعہ علم "ہاتھ" ہے۔ اس کے ذریعہ انسان بہت ی چزوں کو چھو کر علم
حاصل کرتا ہے۔ مثلاً یہ سائے مائیکرو فون ہے۔ اب جھے آگھ کے ذریعہ وکھ کراس
عاصل کرتا ہے۔ مثلاً یہ سائے مائیکرو فون ہے۔ اب جھے آگھ کے ذریعہ وکھ کراس
کے بارے بیل جھے یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک آلہ ہے اور گول بنا ہوا ہے۔ اور
ہاتھ لگانے سے پند چلا کہ یہ ٹھوس ہے، اور کان کے ذریعہ بھے پتہ چلا کہ یہ آلہ
میری آواز کو دور تک بہنچا رہا ہے۔ دیکے آپھ علم آگھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،
میری آواز کو دور تک بہنچا رہا ہے۔ دیکے آپھ علم آگھ کے ذریعہ دیکھ کر حاصل ہوا،
کو علم کان کے ذریعہ سن کر حاصل ہوا، اور پھ علم ہاتھ کے ذریعہ بھو کر حاصل

# ان ذرائع كادائره كار متعبين ہے

لیکن اللہ تعالی نے ان ذرائع علم کا ایک دائه کار مقرر کردیا ہے۔ اس دائه کے اندر وہ ذریعہ علم کام دے گا۔ اگر اس دائرہ ہے باہر اس ذریعہ کو استعمال کرو گے تو دہ ذریعہ کام نہیں دے گا، — مثلاً آ کھ کا دائرہ کار یہ مقرر کردیا ہے کہ وہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے لیکن من کر علم نہیں دی ، اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں، وہ کام کان کا ہے، اور کان من سکتاہے گردیکھ نہیں سکتا، زبان چکھ سے لیکن اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جاہے کہ بیل اپنی آئسیس تو بند کرلول اور اپنے کانول کے ذریعہ یہ دیکھول کہ میرے سامنے کیا منظر ہمیں تو بند کرلول اور اپنے کانول کے ذریعہ یہ دیکھول کہ میرے سامنے کیا منظر ہمیں دکھا سکے گا کے دشع کے دائرہ کار سے باہراستعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع کے ذریعہ اس نے کان کو اس سے دائرہ کار سے باہراستعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع تی نہیں کئے جی سے باہراستعمال کیا، کان دیکھنے کے لئے وضع تی نہیں کئے جیں۔ یا آگر کوئی شخص یہ جاہے کہ جس کان کو تو بند کرلول اور آ کھ تی نہیں کے گئے دیں۔ یہ جاہے کہ جس کان کو تو بند کرلول اور آ کھ تی نہیں کے گئے دیں۔ یہ اس نے والا شخص کیا بات کہد رہا ہے تو وہ شخص بھی کے ذریعہ یہ سنول کہ میرے ماشنے والا شخص کیا بات کہد رہا ہے تو وہ شخص بھی

بوقوف ہے، اس کے کہ یہ سننے کا کام آنکھ انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ بیکار ہے، یہ آنکھ بڑی کار آمد ہے، لیکن اس وقت سک کار آمد ہے، لیکن اس وقت سک کار آمد ہے جب شک اس کو اس کے وائرہ کار میں اور دیکھنے کے کام میں استعمال کیا جائے ، اگر شفتے میں استعمال کرو سے تو یہ آنکھ کوئی کام نہیں دے گی۔

# ایک اور ذربعه علم "دعقل"

لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں یہ ظاہری حواس فسد آگھ، کان، ناک، نبان
اور ہاتھ معلومات فراہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام دیتا بھر کر دیتے ہیں، اس مرسطے کے
افد تعلق نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، وہ ہے انسان کی عقل۔ یہ عقل
ان چیزوں کا علم انسان کو عطاک تی ہے جن کا علم آگھ کے ذریعہ دکھ کر حاصل نہیں
ہوسکا، حثلاً یہ مائیکرو فون ہے، جس نے ہاتھ کے ذریعہ چھوکر اور آگھ کے ذریعہ دیکھ
کر یہ تو پتہ لگالیا کہ یہ فھوس ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کو کس نے بنایا؟
اور کس طرح یہ وجود جس آیا؟ یہ بات نہ آگھ دیکھ کر بنائتی ہے، نہ کان من کر بنا سکن
اور کس طرح یہ وجود جس آیا؟ یہ بات نہ آگھ دیکھ کر بنائتی ہے، نہ کان من کر بنا سکن
عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ذریعہ بمیں پتہ چلا کہ اتنا فوبصورت اور شائد اربنا
ہوا آلہ جو اتنا انہم کام انجام وے رہا ہے کہ ہماری آواز کو دور تک بینچا رہا ہے، یہ
آلہ خود بخود نہیں بن سکن، ضرور کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہے اور ایسے کاریگر نے
بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جانے والا ہے۔ قبدا جس جگہ یہ یہ حواس خسہ
بنایا ہے جو بڑا ماہر ہے اور اس فن کو جانے والا ہے۔ قبدا جس جگہ یہ یہ حواس خسہ
کاذراجہ عطا فرمایا ہے۔

عقل كادائره كار

ليكن جس طرح آكه، كان اور زبان وغيره كاكام غير محدود نيس تقا بكد ايك دائره

کار کے اندر اپناکام کرتے تھے، اس سے باہریہ اپناکام کرناچھوڑ دیتے تھے، ای طرح متل کاکام بھی غیر محدود نہیں بلکہ اس کا بھی ایک وائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر نکل کر وہ بھی انسان کی رہنمائی نہیں کرتی، ایک مرحلہ ایدا آتا ہے جہاں پر متل بھی خاموش ہوجاتی ہے، دواب دے جاتی ہے اور انسان کی صبح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ .

# ايك اور ذربعه علم "وحي البي"

اور جس جگہ پر عقل انسان کی صحیح رہنمائی کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے تیسرا ذرایعہ علم عطا فرمایا ہے، اس تیسرے ذرایعہ علم کا نام ہے "وحی اللی" بعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ "وحی" جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ یہ "وحی" ای جگہ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جس جگہ پر انسان کی تنہا عقل کائی نہیں ہوتی۔ لہذا جن باتوں کا اور آک عقل کے ذریعہ ممکن نہیں تھا، ان باتوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، اس وحی کے ذریعہ جس بتایا کہ یہ کام اس طرح ہے۔

# عقل کے آگے "وحی اللی"

مثلاً یہ بات کہ اس کا کات کے فتم ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے وائی ہے، جس جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ہوتا ہے اور اس کو وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور اس کو وہاں پر ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جبتم ہے۔ یہ ساری باتیں اسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں وحی نازل نہ ہوتی، اور وحی کے ذریعہ انجیاء علیم السلام کو نہ بتایا جاتا، تو محض عقل کی بنیاد پر اور آپ یہ بتہ نہیں نگا کے تھے کہ مرنے کے بعد کمیں زندگی آنے والی ہے اور اس میں کیے طائت ہیں آنے والی ہے اور اس میں کیے طائت ہیں آنے والے جی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جواب دیتا ہے۔ اس مقد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم ہمیں عطا قربایا، جس کا دیتا ہے۔ اس مقد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم ہمیں عطا قربایا، جس کا

نام "و کی البی" ہے۔

# وحی اللی کو عقل ہے مت تولو

یہ "وقی اہی" آتی ہی اس جگہ پہ ہے جہاں مثل کام نہیں دے سکی تھی اور انسان کی رہنمائی نہیں کرعتی تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر "وقی الجی" ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چیں دی الجی کی بات اس وقت تک نہیں مانوں گاجب تک وہ بات میری عقل چی نہ آجائے۔ وہ شخص ایسا ہی ہو قوف ہیں مانوں گاجب تک وہ بات میری عقل چی نہ آجائے۔ وہ شخص ایسا ہی ہو قوف ہے جینے کوئی شخص یہ ہیں کروں گاجب تک جھے اپنے کان سے یہ چیز نظرنہ آلے گئے۔ ایسا شخص ہی ہو قوف ہے، اس لئے کہ کان دیکھنے کے لئے بنایا ہی نہیں گیا۔ اس طرح وہ شخص بھی ہو قوف ہے ہو ہے کہ کہ چیں وقی ہے کہ نایا ہی نہیں گیا۔ اس طرح وہ شخص بھی ہو قوف ہے ہو ہے کہ کہ چیں وقی اللی کی بات اس وقت تک صلیم نہیں کروں گاجب تک میری عقل نہ کہ جیل وی اللی کی بات اس وقت تک صلیم نہیں کروں گاجب تک میری عقل نہ ہوجاتی ہے، جیسے جیل مقل کی ہوجاتی ہے، جیسے جیل مقل کی ہوجاتی ہے، جیسے جیل مقل کی ہوجاتی ہے، جیسے جیل اس لئے کہ جیت اور جیٹم کی مثل دی۔ اب لوگ یہ ہجتے ہیں اندر کیے آسکی ہیں ابی وجہ ہے ان کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی سے انمیاء علیم السلام اندر کیے آسکی ہیں؟ اس لئے کہ یہ چیزیں عقل کی محدود پرواز اور محدود دائرے سے باہر ہیں، ای وجہ ہے ان کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی سے انمیاء علیم السلام پروی نازل فرمائی۔

# اچھائی اور بڑائی کا فیصلہ 'وحی ''کرے گی

ای طرح یہ بات کہ کوئی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے؟ کیا کام اچھا ہے اور کیا جا ہے۔ اور کیا چیز بری ہے؟ کیا کام اچھا ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ کون ساکام جائز ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ کون ساکام جائز ہے اور کیا چیز حرام ہائد تعالی کو تاہند ہے، یہ کون ساکام ناجائز ہے؟ یہ کام اللہ تعالی کو پہند اور یہ کام اللہ تعالی کو تاہند ہے، یہ فیصلہ وحی پر چھوڑا کیا، اس لئے کہ تنہا انسان

کی عقل بیہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام بُرا ہے. کون ساطلل ہے اور کون ساحرام ہے۔

# انسانی عقل غلط رہنمائی کرتی ہے

اس دنیا کے اندر جنتنی بڑی ہے بڑی برائیاں سیمیلی ہیں اور غلط سے غلط تظریات اس دنیا کے اندر آئے وہ سب مقل کی بنیاد پر آئے۔ مثلاً ہم اور آپ بحیثیت سلمان کے یہ عقیدہ ریکھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس کے بارے میں وحی کی رہنمائی ہے ہٹ کر صرف عقل کی بنیاد پر سوچیں کے تو عقل غلط رہنمائی کرے گی، جیسا کہ غیرمسلموں نے صرف عثل کی بنیاد پر بیہ کہہ ویا کہ ہمیں تو سور کا گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا عقلی خرالی ہے؟۔ اس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، شراب بری چیز ہے، لیکن جو شخص وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ کہے گا کہ شراب پینے میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے، ہمیں تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لاکھوں افراد شراب بی رہے ہیں، ان کو اس کے بینے سے کوئی خاص نقصان نہیر ، ہورہا ہے، اور ہماری مقتل میں تر اس کے بارے میں کو کی خرانی سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بیہاں تک کہہ دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بدکاری ہیں کیا حرج ہے؟ اگر ایک مرد ادر ایک عورت اس کام پر رضامند ہیں تو اس کام میں عقلی خرالی کیا ہے؟ اور عقلی اعتبار ہے ہم کیسے کہہ کتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے؟ اور اگر رضامندی کے ساتھ مرد و عورت نے یہ کام کرلیا تو تیسرے آدمی کو کیا اختیار ہے کہ اسكے اندر زكادت ڈالے؟۔ ديكھے! اى عقل سے بل بوتے بربد سے بدتر برائى كو جائز اور سیح قرار دیا گیا، اس لئے کہ جب بختل کو اس کے دائرہ کار سے آھے بڑھایا تو یه عقل اینا جواب غلط دینے ملی۔ للذا جب انسان عقل کو اس جگہ پر استعال كرے كا جہال ير الله تعالى كى وحى أيجى ب تو وہال ير عقل غلط جواب وسينے لكے كى

اور غلظ راستے پر لے جائے گی۔

# اشترا کیت کی بنیاد عقل پر <u>تھی</u>

دیکھے روس کے اندر چوہتم (۲۳) سال تک اس عقل کی بنیاد پر اشتراکیت، سوشلزم اور کیونزم کا بازار گرم رہا، اور پوری دنیا جی مساوات اور غربوں کی ہدردی کے نام پر شور بچایا کیا، کیونزم اور اشتراکیت کا پوری دنیا جی ڈنکا بجتا رہا، اور پر کیا کہ منقریب ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پر سب بچھ عقل کی بنیاد پر تھا۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اس کے خلاف کوئی آواذ نکالٹا کہ پہ نظریہ غلا ہے، تو اس کو سربایہ داروں کا ایجنٹ کہا جاتا، جاگیرداروں کا ایجنٹ کہا باتا، اس کو ردمت پسد کہا جاتا تھا۔ لیکن آج چوہتر سائل نے بعد ساری دنیا اس کا تماشہ وکھے دہی ہے۔ اس کی بیادی تھی، اس کے بت خود اس کے مانے والے کر اگر تو ٹر رہے ہیں۔ جو نظریہ وہی اللی سے آزاد ہو کر صرف مقل کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، اس کا بی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، اس کا بی انجام ہوتا ہے۔

# وحی النی کے آگے سرجھکالو

اس لئے اللہ تعالی فرارہ جیں کہ آگر ذندگی ٹھیک ٹھیک گزارتی ہے تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آجائے اور وی اللی کا پیغام آجائے دہاں انسان اپنے آپ کو اس کے تالع بنائے، اس کے آگے جمک جائے، اور اس کے فلاف عقل کے محموزے نہ ووڑائے، چاہے بظاہروہ عقل کے فلاف اور مصلحت کے فلاف نظرآ تا ہو۔ بس اللہ تعالی کا تھم آجائے کے بعد اپنا سراس کے آگے جمکاوے۔ یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب لید ہوا کہ اسلاب لینا جو آسے می داخل ہوجاؤ، بین اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب لید ہوا کہ اسے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ، بین اپنے آپ کو جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ، بین اپنے آپ کو

الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے تھم کے تھل تالع کردو۔

#### بورے داخل ہونے کا مطلب

اس آیت کے دو مرے نیلے میں ارشاہ فرایا کہ "پورے کے پورے واظل ہوجاؤ" یعنی ہے نہ ہو کہ ایمان اور مقیدے اور عبادات کی حد تک تو اسلام میں داخل ہو محلے کہ کلہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ذکوۃ دے دی، ج کرلیا، عباد تیں انجام دے دی، اور جب محر میں پہنچ تو مسلمان، لیکن جب بازار پہنچ، با محر پہنچ تو وہاں مسلمان نہیں۔ طلائکہ اللہ تعالی نے فرایا کہ "اسلام" محض عبادتوں کا تام نہیں کہ صرف عبادتیں انجام دے دیں تو مسلمان ہوگیا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تھم کے تابع بنانے کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا مسلمان مو، دفتر میں ہمی مسلمان ہو، گمر میں بوی مسلمان مو، مشلمان ہو، کمر میں بوی خواب کے ساتھ بھی مسلمان ہو، دوست و احباب کے ساتھ بھی مسلمان ہو، مسلمان ہو،

# اسلام کے پانچ حقے

اس "وین اسلام" کے اللہ تعلق نے پانچ عصے بنائے ہیں، ان پانچ حصول پر وین مشتمل ہے:

- 🛈 عقاكد: يعنى عقيده درست بونا چائية۔
- 🕑 عبادات: يعنى نماز، روزه، ج، زكوة كى پايترى مونى چاہئے۔
- الله كامعاملات: يعن خريد و فروخت كے معاملات اور بھ و شراء كے معاملات اور بھ و شراء كے معاملات اللہ كا عكم كا ملات اللہ كے عظم كے مطابق ہوں، ناجائز اور حرام طريقے سے پہنے ند كمائے۔
- ا معاشرت: یعن بامی میل جول اور ایک دو سرے کے ساتھ اشتے بیشنے

اور زندگی گزارنے اور رہن مین کے طریقے میں اللہ تعالی نے جو احکام دیے ہیں۔ ان احکام کو انسان ہورا کرے۔

ک اخلاق: یعن اس کے ہالمن اظاق، جذبات اور خیافات درست ہوں۔
اج ہم مجد جس مسلمان ہیں، لیکن جب ہازار پہنچ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے
ہیں، اہانت عی خیانت کررہ ہیں، دو سروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی دل
آزاری کررہ ہیں۔ یہ تو اسلام عی پورا داخل ہونا نہ ہوا، اس لئے کہ اسلام کا
ایک چو تھائی حصد عبادات ہیں اور تین چو تھائی حصد حقوق العباد سے متعلق ہے۔
انبذا جب تک انسان بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھے گا، پورا اسلام عی داخل نہ
ہوگا۔

#### ابك سبق آموزواقعه

ایک مرتبہ دھزت فارد ت اعظم رضی اللہ عنہ سفر پہ بتے، زاد راہ ہو ساتھ تھا وہ ختم ہوگیا، آپ نے دیکھا کہ جنگل بیں بحریوں کا گلہ چرہاہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے بیں مجمان نوازی کے طور پر مفت دودھ بیش کردیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چرواہے کے پاس سے اور اس سے جاکر فرمایا کہ بیل مسافر ہوں ادر کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیاہے، تم ایک بحری کا دودھ نکال کر بھے دے دید تاکہ بیں پی لوں۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، بیں آپ کو دودھ ضرور دے دید تاکہ بیں پی لوں۔ چرواہے کے کہا کہ آپ مسافر ہیں، بین آپ کو دودھ شمور دے دیتا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دو سرا شخص ہے، اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے۔ اس لئے یہ بحریاں میرے پاس امان ہیں، اور ان کا دودھ بھی امانت ہیں، اور ان کا دودھ بھی امانت ہی، لہذا شرقی اغتبار سے میرے میرے یاس امانت ہیں، اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرقی اغتبار سے میرے لئے ان کا دودھ آپ کو دیتا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت فاروق احظم رضی اللہ تعالی عند نے اس کا امتحال لینا جاہا اور

اس سے فرمایا کہ ویکھو بھائی! میں حبیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، جس میں تہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ بیاکہ تم ایساکروکہ ان بی ہے ایک کری جھے فردخت کردد ادر اس کی قیت جھ ہے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ حبیں ہے ال جائیں کے، اور میرا فائدہ یہ ہو گاکہ مجھے بحری ال جائے گی، رائے میں اس کا دورم استعمال کرتا رہوں گلہ رہا مالک اتو مالک سے کہد دیا کہ ایک بحری بھیٹریا کھا کمیا، اور اس کو تمہاری بات پر یقین بھی آجائے گا، کیونکہ جنگل میں بميزے برياں كھاتے رہتے ہيں، اس طرح ہم دونوں كا كام بن جائے كا۔ جب جردا ہے نے یہ تدیر کی تو فوراً اس نے جواب یس کیا: یا هذا فاین الله ؟ اے بمائی! اگر میں یہ کام کرلوں تو اللہ کہال حمیا؟ لیٹی یہ کام میں بہال تو کرلوں گا، اور مالک کو بھی جواب دیدوں گا، وہ بھی شاید مطمئن ہوجائے گا، لیکن مالک کا بھی ایک اور مالک ہے، اس کے باس جاکر کیا جواب دوں گا؟ اس لئے میں یہ کام کرنے کے کتے تیار نہیں۔ ظاہرے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا امتحان لیا جاہتے يتے، جب اس چرواہ كا جواب ساتو آپ نے فرماياكہ جب تك تجھ جيسے انسان اس ردے زمین پر موجود ہیں، اس وقت تک کوئی ظالم ودسرے مخص پر ظلم کرنے ہے آمادہ جیس ہوگا۔ اس کے کہ جب تک دل میں اللہ کا جوف، آخرے کی محرم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم چل نہیں سکیں کے۔ یہ ہے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا۔ جگل کی تنہائی میں مینی اس کو یہ گارہے کہ میراکوئی کام اللہ کی مرمنی کے خلاف نہ ہو۔ ید دین کالازی حفتہ ہے جس سے بغیر مسلمان مسلمان جیس ہوسکتا۔ مدیث یس

یہ دین کا لازی حصر ہے جس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: "لاایسمان لمس لاامالة له" جس کے ول میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔

#### ایک چرواہے کاعجیب واقعہ

غزوہ خیبر کے موقع پر ایک حرواہا حضور اقدس مسکی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ یبودیوں کی بمریاں جرایا کرتا تھا، اس جرواہے نے جب دیکھا کہ تحیبرہے باہر مسلمانوں کا افتکر خ او ڈالے ہوئے ہے تو اس کے ول میں خیال آیا کہ میں جاکر ان ے ملاقات کروں اور ویکموں کے یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ كريال جراتا موا مسلمانول كے الحكر ميں پہنچا اور ان سے يوجماك تمبارے مردار كبال بي ؟ محايد كرام في ال كو بتاياك جاري مردار محد ملى الله عليه وسلم ال خیے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس حدواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس نے سوچاکہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے نیمے میں کیے بیند کتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اٹنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان وشو کت اور مُعاث باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو محجور کے پتوں کی چنائی ہے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیروہ اس فیمے کے اندر آپ سے طاقات کے لئے داخل ہو کیا اور آپ ے ملاقات کی۔ اور یو چھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی وعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی وعوت رسمی اور اسلام کا بیغام دیا۔ اس نے بوچھا کے اگر میں اسلام کی وعوت تبول كرلون تو ميراكيا انجام موكا؟ اوركيا رتبه موكا؟ حضور اقدى ملى الله عليه وسلم في أفرما إكد:

> "اسلام لانے کے بعد تم ہمارے ہمائی بن جاؤ کے اور ہم حمیس سکتے ہے نگائیں ہے"۔

اس چروا۔ ہے نے کہا کہ آپ جھے سے نداق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں! میں ایک معمولی ساچروا ہوں، اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بربو آربی ہے، ایس حالت میں آپ جھے کیے محطے سے لگائیں سے؟ حضور الدس منی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

''ہم حمہیں ضرور کھنے سے لگائیں سے، اور تہارے جسم کی سیائی کو اللہ تعالی سے بدل دیں ہے، اور اللہ تعالی سیائی ہے بدل دیں ہے، اور اللہ تعالی تہارے جسم سے اٹھنے والی بدیو کو خوشبو سے تبدیل کردیں سے''۔

يه بانس س كروه قورة مسلمان بوكياه اور كلمد شهاوت:

واشهد أن لا اله الا الله وأشهدان محمدا رسول الله ﴾

پڑے لیا۔ پھر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایاکہ:

"تم ایسے وقت بیں اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا دانہ ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، اور زکوۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک تی عبادت ہورہی ہے جو تلوار کی چماؤں بیں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ"۔۔

اس جروائے نے کہا کہ یارسول اللہ! جس اس جباد جس شائل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جباد جس شائل ہوجاتا ہوں، لیکن جو شخص جباد جس شائل ہوتا ہے، اس کے لئے دو جس ایک صورت ہوتی ہے، یا عادی یا شہید۔ تو اگر جس اس جباد جس شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"میں اس بات کی ضانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو مجئے تو اللہ تعالی حبیس جنت میں پہنچا دیں سے، اور تہارے جسم کی بدبو کو خوشہو سے تبدیل فرما دیں سے، اور تہارے چبرے کی سیای کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں سے "۔

#### كريال واليس كرك آؤ

چونکہ وہ جرواہا بہودیوں کی بکریاں جرواتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

> "تم يبوديوں كى جو بحريال لے كر آئے ہو، ان كو جاكر واليس كرو، اس لئے كرياں تمہارے پاس امانت بيس"۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوری ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال فنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بحریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لئے آپ نے تھم دیا کہ پہلے وہ بحریان واپس کر کے آؤ، پھر آکر جہاو میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جاکر بحریاں واپس کیس، اور واپس آکر جہاد میں شامل ہوا، اور ظہید ہو کیا۔۔۔ اس کا نام ہے "اسلام"۔

#### حضريت حذيفه بن يمان رضى الله تعالى عنه

حضرت حذیقہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ غنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئ تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں مدینہ طیبہ آرہ تھے، رائے میں ان کی طاقات ابوجبل اور اس کے لفکر ہے ہوگی، اس دفت ابوجبل اپ جال اپ کا ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اس دفت ابوجبل اپ جال اپ جال اپ جبل اپ جارہا تھا۔ جب حضرت صدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقات ابوجبل لائے ہم کی طاقات ابوجبل سے ہوگی تو اس نے پکر لیا، اور پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینہ طیبہ جارہ ہیں۔ ابوجہل لے کہا کہ پھر تو ہم جہیں جیس چیوڑی ہے، اس لئے کہ تم مینہ جاکر ہمارے خلاف جگل میں حصد لوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا متعمد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاقات اور زیارت ہے، ہم جگ میں حصد نہیں لیں گے۔ ابوجہل نے کہا کہ امچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جاکر صرف طاقات کرو ہے، نیکن جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کرایا۔ چنانچہ ابوجہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مینہ منورہ پنچ، توطی وقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غروہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے دوانہ ہونچے تھے، البذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خروہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے موانہ ہونچے تھے، البذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خروہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے ملاقات ہونچے۔

#### حق وباطل كاببهلامعركه ومغزو وأبدر"

اب انداده نگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کا معرکہ (فروہ بدر) ہورہا ہے۔ اور
یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے "یوم الفرقان" قربایا، یعن حق و باطل کے
درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، یہ وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو خفص شامل
ہوگیا وہ "بدری" کہلایا، اور صحابہ کرام میں "بدری" صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔
اور "اسائے بدرین " بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ
تعالی دعائیں قبول فرباتے ہیں۔ وہ "بدریین" ہیں جن کے بارے میں نی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ فرش کوئی فرما دی کہ اللہ تعالی نے سارے الل بدر جنہوں نے
بدر کی نزائی میں حصنہ لیا، بخشش فرما دی ہے، ایسا معرکہ ہونے والا ہے۔

#### محردن برتكوار ركه كرلبا جانے والاوعدہ

بہرمال، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات ہوگی تو معترت مذیفہ رمنی اللہ تعلق مند سنّہ سارا قصہ سنا دیا کہ اس لحرح راستے بیں ہمیں ابوجیل نے پکڑ لیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بھی کی جیڑائی کہ ہم اڑائی بیں حصہ ہیں لیں اللہ علیہ وسلم اید بدر کا معرکہ ہوئے والا ہے، آپ اس بی تشریف لے جارہ ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی والا ہے، آپ اس بی تشریف لے جارہ ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس بیل شریک ہوجائیں، اور جہاں بحک اس وعدہ کا تفلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری کرون پر تکوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جگ بیل حصہ نہیں لیں ہے، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا، لہذا آپ آکر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا، لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جگ میں حصہ الدیس، اور فضیات اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔ (الاصابہ بلدا مغیاہ)

#### تم وعده كركے زبان دے كر آئے ہو

لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فربایا کہ تہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر آئے ہو، اور ای شرط پر تنہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم دہاں جاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصد نہیں لوے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصد نہیں لوے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصد لینے کی اجازت نہیں دیا۔

یہ دہ مواقع بیں جہال انسان کا اعتمان ہوتا ہے کہ دہ اپنی زبان اور اپنے وعدے
کا کتا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدی ہوتا تو بڑار تاویلیں کرلینا، حثلاً یہ تاویل
کرلینا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سے ول سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے
زبردسی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا گیا تاویلیں ہمارے ذہوں بی آجاتیں۔ یا یہ
تاویل کرلینا کہ یہ صالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جہاد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کہ وہال آبک آدی کی
بڑی قیمت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لفکر میں صرف سات نہتے افراد ہیں، جن کے
پاس مرف مے اورٹ، المحوڑے اور ۸ کواری ہیں۔ باتی افراد میں سے کی نے

لا بھی اٹھائی ہے، کس نے ڈیڈے، اور کس نے پھر اٹھا گئے ہیں۔ یہ افکر ایک بڑار مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان میتی ہے۔۔۔ لیکن محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہد دی مئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا کیا ہے، اس وعدہ کی خلاف ورزی جیس ہوگ۔ اس کا نام ہے "اسلام"۔

#### جهاد كامقصد حق كى سربلندي

اس لے کہ یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرے کے لئے نیس ہورہا تھا، کوئی اقدار حاصل کرنے کے لئے ہیں ہورہا تھا، بلکہ یہ جہاد حق کی سرباندی کے لئے ہو رہا تھا۔ اور حق کو پالل کر کے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا اور تکاب کر کے اللہ تعالی کے دین کا کام کیا جائے؟ یہ ہمیں ہوسکا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بیکار جاری ہیں، اور ساری کوششیں بیکار جاری ہیں، اور ساری کوششیں بیکار جاری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تیلئے کریں، ہمارے دل ودمائے پر ہروقت کے اسلام کی تیلئے کریں، ہمارے دل ودمائے پر ہروقت ہرادوں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تقاضہ ہماری اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تقاضہ ہماری اس کی جاو، شریعت کے اس تھم کو نظر انداز کردو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے ہیں ہے، چاؤ، یہ کام کراؤ۔

#### يه ہے وعدہ كا ايفاء

لیکن دہاں تو آبک بی مقمود تھا، لیمی اللہ تعلق کی رضاحاصل ہونا، نہ مل مقمود ہے، نہ ہے مقصود ہے، نہ ہے کہ اللہ تعلق راضی ہوجائے، اور اللہ تعلق کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا کیا ہے، اس کو جمادے، اور اللہ تعلق کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا کیا ہے، اس کو جماد- چنانچہ معترت حفیظہ اور الن کے والد معترت یمان رضی اللہ تعلق مجما دونوں کو حزوظ پرر جیسی فضیات سے محروم رکھا کیا اس کے کو حزوظ پرر جیسی فضیات سے محروم رکھا کیا اس کے کہ یہ دونوں جگ میں

شرکت ند کرنے یر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ہے "اسلام" جس کے بارے جس فرمایا کہ اس اسلام جس ہورے کے بورے داخل ہوجاؤ۔

#### حضرت معلوبيه رضى الله تعالى عنه

حعرت معلویہ رمنی اللہ تعالی عند ان محابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلا حم کے پروپریکٹٹے کے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔۔۔ آمین۔۔۔ لوگ ان کی شان میں مستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصد س کیجئے۔

# فتح عاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حطرت معادیہ رمنی اللہ تعالی عند چو تکہ شام ہیں ہے ، اس لئے روم کی مکومت

ان کی ہر دقت بنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ بر سرپیکار رہتے ہے۔ اور روم اس دفت کی ہر پاور مجمی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معادیہ رمنی اللہ تعالی عند نے ان کے ساتھ بنگ بندی کا معلم اکرلیا، اور ایک تاریخ شعین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دو سرے سے بنگ ہیں کریں گی تاریخ شعین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دو سرے سے بنگ ہیں کریں کے، ابھی بنگ بندی کے معلم کی قدت فتم ہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت معادیہ رمنی اللہ تعالی عند کے دل عی خیال آیا کہ بنگ بندی کی قدت تو ورست ہوئی اس فقت بندی کی قدت تو ورست ہوئی اس فقت عی فرا مملہ کردوں، اس ہوئی جس فرا مملہ کردوں، اس کے دمن سے ذات میں تو یہ ہوگا کہ جب بنگ بندی کی قدت ختم ہوگ، پھر کہیں جاکہ بندی کی قدت ختم ہوگ، پھر کہیں جاکہ دیری ہوگا، اور بہیل آنے میں وقت کی گا، اس لئے معام ہی کی قدت ختم ہوگ، پھر کس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبذا وہ اس منظ کے لئے تیار کیس ہوگا، قبد کیس من اور قدت کتم ہوت کی قبت کتم ہوت تی فرداً مسلوں کا لئکر میں اپنا لئکر سرحد پر ڈال دوں اور قدت گئے ہوت تی فرداً مسلوں کا لئکر میں اپنا لئکر سرحد پر ڈال دوں اور قدت گئے ہوت تی فرداً مسلوں کا لئکر میں اپنا لئکر سرحد پر ڈال دوں اور قدت گئے ہوت تی فرداً مسلوں کا لئکر میں اپنا لئکر سرحد پر ڈال دوں اور قدت گئے ہوت تی تو تھ ہوت کی ہوت کے تو تیار کیس اپنا لئکر سرحد پر ڈال دوں اور قدت گئے ہوتے تی کھر ہوت کی خدت ختم ہوت تی تو تو تھ ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی کھر ہوت کی کیس کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی کھر کی ہوت کی کی ہوت کی ہوت کی کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی کی کی ہوت کی کو کی ہوت کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی

#### فوراً مملد كردول تو جلدى فيخ حاصل موجائے كى۔

#### يه معاہدے كي خلاف ورزى ہے

چنانچہ حضرت معلوب رضی اللہ تعالی صد نے اپنی فریس مرحد پر ڈال دیں، اور فرج کا بچھ حسد سرحد کے اعر الن کے علاقے یں ڈال دیا، اور حملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور چیے بی جگ بندی کے معلوب کی آخری تاریخ کا سورج فروب ہوا، فرآ محضرت معلوب رضی اللہ تعالی حد نے لئکر کو چیش قدی کا بھی دے دیا، چنانچہ جب لئکر نے چیش قدی کا بھی دے دیا، چنانچہ جب لئکر نے چیش قدی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ٹانت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس معنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور معرت معلوب رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر شہرے شہر، بستیاں کی بستیاں فی کرتا ہوا چلا جارہا تھا، اب فی کے نئے کے اندر پورا لئکر آگے بستیاں کی بستیاں فی کرتا ہوا چلا جارہا تھا، اب فی کے نئے کے اندر پورا لئکر آگے برحتا جارہا تھا کہ اچھے سے ایک گوڑا سوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو رکھ کر معرت معلوب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیر رکھ کئے کہ شاید یہ امیر المؤمنین کا کوئی تیا پینام نے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے المؤمنین کا کوئی تیا پینام نے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آدادی دیا شروع کردی:

﴿ الله أكبر الله أكبر فغوا عباد الله قفوا عباد الله فعوا عباد الله ﴾

انلہ کے بندو ٹمبر جاؤ، اللہ کے بندو ٹمبر جاؤ، جب وہ اور قریب آیا تو معترت معلویہ رمنی اللہ تعلق منہ نے دیکھا کہ وہ معترت عمروین عبد رمنی اللہ تعلق منہ جیر۔ معترت معلویہ رمنی اللہ تعلق منہ نے بوچھا کہ کیا یات ہے؟ انہوں نے فرمایا م

﴿ وَقَاءَ لَاعْدَرُ • وَقَاءَ لَاعْدَرُ ﴾

مؤمن کا شیوہ وفاواری ہے، غواری نہیں ہے، مبد کلی نہیں ہے۔ معزت

معاویہ رمنی اللہ تعالیٰ عدے فرایا کہ بیل نے تو کوئی عہد ملکی نہیں کی ہے، بیل نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جگ بیری کی قدت ختم ہوگئی تھی۔ حضرت عمو بن بیس رمنی اللہ تعالیٰ عدے فرایا اگرچہ جگ بیری کی قدت ختم ہوگئی تھی، لیکن آپ نے اپنی فوجیں جگ بیدی کی قدت ختم ہوگئی تھی، لیکن آپ نے اپنی فوجیں جگ بیدی کی قدت کے دوران بی مرحد پر ڈال دی تھی، اور فوج کا کچھ حملہ مرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا، اور یہ جگ بیدی کے معلم کوج کا کچھ حملہ مرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا، اور یہ جگ بیدی کے معلم مطاف ورڈی تھی۔ اور بیل نے اپنے ان کانوں سے حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سامے کہ:

فرمن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشدنه الى ان يمضى اجل له اوينبذ اليهم على سواء في (ترتريه ايواب السروياب في القدر، مدعث في (١٥٨))

لینی جب تہارا کی قوم کے ساتھ معلمہ ہو، تو اس وفت تک جد نہ کو لے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی قرت نہ گزرجنے یا ان کے سائنے چہلے کملم کھلا یہ اعلان نہ کردے کہ ہم نے وہ حبد فتم کہ ہر۔ آرا آنت گزرنے سے پہلے یا حبد کے تم کرنے کا اعلان کے بغیران کے افران کے ساتھ کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں منا

#### سارامغتوحه علابه واليس كرديا

اب آب ، ندازہ لگائے کہ ایک فائے لکر ہے، جو وحمن کا طاقہ فی کرتا ہوا جارہا ہے، پدیہت بڑا طاقہ فی کرچکا ہے، اور فی کے نشے بی چور ہے۔ لیکن جب صور بقال حلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان بی بڑا کہ اپنے مجد کی بابتدی مسلمان کے ذے لازم ہے۔ ای وقت معارت معادیہ رضی اللہ تعالی منہ نے تھم دے دیا کہ جتا علاقہ فی کیا ہے، وہ سب والی کردو، چنانچہ ہورا علاقہ والی کرویا اور ائی سرحد میں دوبارہ واپس آگئے ۔۔۔ پوری دنیا کی تاریخ بیس کوئی قوم اس کی نظیر پیش نیس کر سکتی

کہ اس نے صرف عہد خلن کی بناء پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کردیا ہو۔
لیکن بیباں پر چونکہ کوئی زمین کا حصتہ چیش نظر نہیں تھا، کوئی اقتدار اور سلطنت
مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعلق کو راضی کرنا قبلہ اس لئے جب اللہ تعلق کا تکم
معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ بیبال وعدہ کی
خلاف ورزی کا تحورًا ما شائب پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گئے ۔۔ یہ ہے
خلاف ورزی کا تحورًا ما شائب پیدا ہورہا تھا، اس لئے واپس لوث گئے ۔۔۔ یہ ب

# حضرت فاروق اعظم اور معلده

حدرت فاروتی اعظم رسی اللہ تعالی حد نے جب بیت المقدس فلا کیا تو اس و دقت دہاں پر جو بیسائی اور پروری ہے، ان سے یہ معلیدہ ہوا کہ ہم تجہاری حافظت کریں گے، ادر اس کے معلوضے بیں تم ہیں جزیہ اوا کرو گے۔۔۔۔ "جزیہ" ایک قبل ہوتا ہے جو فیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔۔ چنانچہ جب معلیدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سائل جزیہ اوا کرتے ہے۔ کیا جاتا ہے۔۔ چنانچہ جب معلیدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سائل جزیہ اوا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ ایا ہوا کہ مسلمانوں کا دو سرے دھمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آگیا، جس کے نتیج بیں وہ فوج جو بیت المقدس بیں معین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کس نے نتیج بیں وہ فوج جو بیت المقدس بیں معین تم ان کی ضرورت پیش آئی۔ کس اس لئے وہاں سے ان کو محلا پر بھیج دیا جائے۔ حضرت قاروتی امظم رضی اللہ تعالی مند سنے فرایا کہ یہ مشورہ اور تجویز بہت آگی ہے، قبذا فوجیس وہاں سے اشاکر تعلا پر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جستے مبائل اور بیودی ہیں، ان سب کو ایک بھر جو کرو، اور ان سے کو کہ ہم نے آپ بھیا کی جان دیال کی حافظت کا ذمہ لیا تھا، اور یہ کو کرو، اور ان سے کو کہ ہم نے آپ کی جان دیال کی دیال کی دیال کی جان دیال کی کی کیال کی جان دیال کی جان دیال کی کی کی کیال کی کی کی کیال کی ک

حفاظت کریں ہے، اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈائی ہوئی تھی، لیکن اب
ہمیں دو سری مجکہ فوج کی ضرورت ہیں آئی ہے، اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں
کر سکتے، فہذا اس سال آپ نے ہمیں ہو جزیہ بطور فیکس اوا کیا ہے، وہ ہم آپ کو
والیس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو پہل سے سے جائیں ہے۔ اور
اپ آپ لوگ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔

یہ ہے '''اسملام'' یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ کی اور روزہ رکھ لیا اور بس مسلمان ہو گئے ، بلکہ جب شک ایتا ہورا وہود اپنی زبان ، اپنی آگو ، اسپنے کان ، اپنی زندگی کا طرز عمل ہورا کا ہورا انٹہ کی مرشی کے مطابق نہیں ہو گا اس وقت شک کائل مسلمان نہیں ہوں گئے۔

#### ووسروں کو تکلیف پہنچانا اسلام کے خلاف ہے

جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے باتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محقوظ رہیں، اور دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کہیرہ ہے اور جرام ہے، اور یہ ایسا بی بڑا گناہ ہے جیے شراب بینا گناہ ہے۔ چیے برکاری کرنا گناہ ہے۔ اور تکلیف بہنچانے کے بضتے راستے ہیں، وہ سب گناہ کہیرہ ہیں۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپنی ذات ہے کسی دو سرے کو تکلیف نہ بہنچائے۔ خلا آپ گاڑی لے کر جارہ ہیں اور کسی جگہ جاکر گاڑی کمڑی کرنی جگہ جاکر گاڑی کمڑی کردی جو گاڑی کمڑی کردی جو گاڑی کمڑی کرنے کی وجہ گاڑی کمڑی کرنے کی وجہ جگہ دو سرے لوگوں کے گزرنے کی جگہ تھی، آپ کے گاڑی کمڑی کرنے کی وجہ جگہ دو سرے لوگوں کو گزرنا مشکل ہو گیا، اب آپ تو یہ سجھ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹریک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف ورزی اور گناہ نیس بھتے، حلاکہ یہ مرف یہ اخلی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کہیرہ ورزی اور گناہ نیس بھتے، حلاکہ یہ مرف یہ اضاف کی بات نہیں، بلکہ گناہ کہیرہ درزی اور گناہ ہیں، بلکہ گناہ کہیرہ درزی اور گناہ نہیں گئاہ ہے۔ اس ملے کہ حضور افدس صلی اللہ حب یہ ایسان گناہ ہے ہیں گاڑی کی بات نہیں، بلکہ گناہ کہیرہ ہے۔ یہ ایسان گناہ ہے ہیں گاڑی سنی اللہ گناہ کہیرہ سے یہ ایسان گناہ ہے ہیں گناہ ہو گیاہ اس اللے کہ حضور افدس صلی اللہ ہے۔ یہ ایسانی گناہ ہے جسے شراب بھنا گناہ ہے، اس ملے کہ حضور افدس صلی اللہ ہے۔ یہ ایسانی گناہ ہے جسے شراب بھنا گناہ ہے، اس ملے کہ حضور افدس صلی اللہ ہے۔ یہ ایسانی گناہ ہے جسے شراب بھنا گناہ ہے، اس ملے کہ حضور افدس صلی اللہ کی دو سے یہ ایسانی گناہ ہے جسے شراب بھنا گناہ ہے، اس ملے کہ حضور افدس صلی افتار

طید و ملم نے قربا دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے بعنی اس کے پرے وجود سے دو مرے انسان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف ند پنچے۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے دو مرول کو تکلیف بہنچائی۔ آج ہم نے دین اسلام کو عبادت کی حد تک اور مرجد کی حد تک، اور و خا تف اور عبادت کی حد تک اور مرجد کی حد تک، اور و خا تف اور تبدول کے جو حقوق اللہ تعلق نے مقرر قربات میں ان کو ہم نے دین سے بالکل خارج کردیا۔

#### حقیقی مفلس کون؟

حدیث خریف چی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ كرام سے يوجھا كہ بتاؤ مفلس كون ہے؟ صحابہ كرام نے حرض كيا يا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الهم لوگ تو اس مخض كو مغلس سجيحة بين جس كے پاس روپيد بيد نه ہو۔ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیق مقلس وہ نہیں جس کے باس روید چید نہ ہو، بلکہ حقق مغلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے انمال نامے بی بہت سادے ردزے ہوں کے، بہت ہی نمازس اور وظیفے ہوں کے اکسیحات اور نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دو مری طرف کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دحوکہ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگ، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگ، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق فصب کے ہوں کے ۔۔۔ اب امحلب حقوق اللہ تعالی سے فریاد كرمي مے كه يا الله! اس فخص نے الداحق فصب كيا تھا، اس سے الداحق ولوائے۔ اب وہاں پر روپے بیے تو چلیں مے نہیں کہ ان کو وے کر صلب کاب برابر كرايا جائ، وبال كى كرنى تو نيكيال بي، چنانچه مساحب حقوق كو اس كى نيكيال وٹی شروع کی جائیں گی، کسی کو نماز دیری جائے گی، کسی کو روزے دیے جائیں مے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جائیں سے بہاں تک

کہ اس کی ساری نیکیاں عمم ہوجائیں کی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز روزے کے جفتے ڈھیرالیا تھا، وہ سب ختم ہوجائیں گے، لیکن حق والے اب بھی ہاتی رہ جائیں گے۔ لیکن حق والے اب بھی ہاتی رہ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالی تھم فرہائیں گے کہ اب حق دلوائے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق کے اعمال میں جو محالہ جیں وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال وسیئے جائیں۔ چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انہار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری ختم ہوجائیں گی، اور دو سرے لوگوں کے منابوں کے انہار لے کر واپس جائے گا، یہ شخص حقیق مقلس ہے۔

#### آج ہم پورے اسلام میں داخل نہیں

اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معالمہ کتنا شکین ہے، لیکن ہم لوگوں
نے اس کو دین سے بالکل خارج کردیا ہے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان
والوا اسلام میں داخل ہوجاؤ، آدھے نہیں، بلکہ پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔
تہارا وجود، تہاری زندگی، تہاری عبادت، تہارے معالمات، تہاری معاشرت،
تہارے اخلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہوئی چاہئے، اس کے ذریعہ تم میج معنی
مسلمان بن کے ہو۔ یک دہ چیز ختی جس کے ذریعہ در حقیقت اسلام پیلا ہے۔
اسلام محس تبلیغ سے نہیں چیلا، بلکہ انسانوں کی میرت اور کردار سے چیلا ہے،
مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی میرت اور کردار کا لوبا منوایا، اس سے اسلام کی
طرف رخبت اور کشش پیدا ہوئی۔ اور آج ہماری میرت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام
طرف رخبت اور کشش پیدا ہوئی۔ اور آج ہماری میرت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام

# پورے داخل ہونے کاعزم کرس

آج ہم لوگ ہو دین کی ہاتیں سننے کے لئے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، اس سے بچھ فائدہ اٹھائیں اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ مزم کریں کہ اپنی ڈیرگی میں

اسلام کو داخل کریں ہے، زندگی کے ہرشیعے میں اسلام کو داخل کریں ہے، میادات بھی، معاملات بھی، معاشرت ہمی، اخلاق بھی، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں مے۔

#### ومین کی معلومات حاصل کرس

ایک گزارش آپ حضرات سے یہ کرتا ہوں کہ چیس کمنوں یہ ہے ہیں۔
وقت دین کی معلوات عاصل کرنے کے لئے نکال لیں، متحد کنیں چیسی ہوئی ہیں،
ان کو اسپنے کمروں کے اندر پڑھنے کا معمول بنائیں، جس کے ذریعہ دینی تعلیمات سے
دافنیت ہو۔ آج معیبت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ اگر
ہم یہ فائدہ عاصل کر سکیں اور اس کے ذریعہ ہمارے دلوں ہیں دین پر چلنے کا جذبہ
پیدا ہوجائے تو یہ انشاہ اللہ یہ مجلس مغید ہوگ، ورنہ کہنے سننے کی مجلس تو بہت ہوتی
رہتی ہیں۔ اللہ تعلی اپنی رحمت سے بھے ہمی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل
کرنے کی توفق عطافرائے، آھیں۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



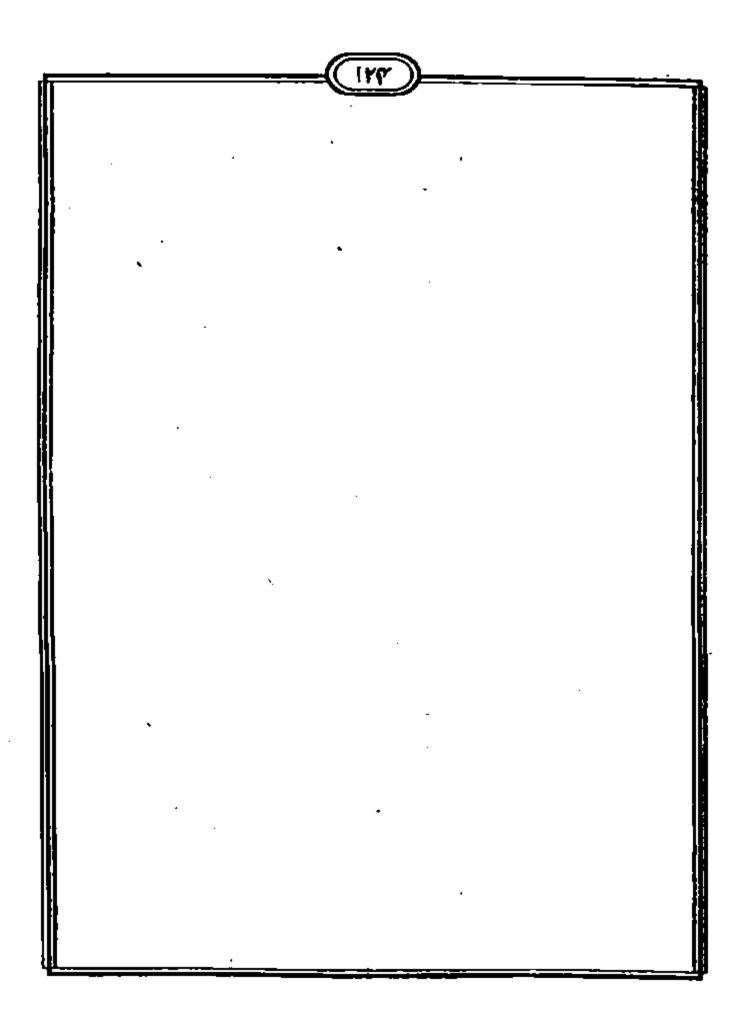



وقتت خطاب : بعدنماز ظهر اصلای خطبات : جلد نمبر ۹

# بِسْھِ اللّٰیِ النَّظِیٰ النَّظِیٰ النَّظِیٰ اللَّٰمِ اللّٰی آب ذکوه کس طرح اداکرین؟

الحمد لله نحمه وتستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله نصرورانفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وضلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا

#### امايعندا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحملي عليها في نارجهنم فتكوئ يها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقواماكنتم تكنزون (الزيد:٣٣-٣٥)

أَمنَت بِاللَّهُ صِدَقَ اللَّهِ مُولانا العظيم وصِدَق رسوله النبي الكريم وبحن على ذلك من "الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين-

#### تتهيد

بردگان محترم اور برادران عربیا آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیاہے، اور رمضان کے مبارک میبینے سے چند روز پہلے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان البارک کے میبینے میں ذکوۃ نکالتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا متعمد یہ ہے کہ ذکوۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری ادکام اس اجتماع کے ذریعہ اللاے علم میں آجا تیں تاکہ اس کے مطابق ذکوۃ لکا لئے کا اجتمام کریں۔

# زكوة نه نكالنے پروعيد

وهذا ماكنز تم لانفسكم فذرفوا ماكنتم تكنزون

یہ ہے وہ نزانہ ہو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، آج تم نزانے کا مزہ چکو ہو تم اسپنے لئے جمع کردہ ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس انجام ہے محفوظ رکھے آجن۔

یہ ان لوگوں کا انجام بیان فر مایا ہو روپیہ بیبہ جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے ہو فرائش عائد کے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے۔ صرف ان آیات شی نہیں بلکہ دو سری آیات میں بھی وحمدیں بیان فرائی گئی ہیں جنانچہ سورة مہمزہ" میں فرایا:

﴿ وَيِلَ لَكُلُ هَمَوْةً لَمَوْةً ﴾ الذي جمع مالا وعدده ۞ يحسب ان ماله اخلده ۞ كلالينبذن في الحطمة ۞ وما الاراكة ماالحطمة ۞ نار الله الموقدة ۞ التي تطلع على الافتدة ۞ ۞

(251:3773)

این اس خص کے لئے درد تاک عذاب ہے جو عیب ثلاثے والا ہے اور طعت دینے والا ہے، جو مال بح کردہا ہے اور کن کن کر رکھ رہا ہے (ہر روز گذا ہے کہ آج میرے مال بی کننا اضافہ ہوگیا ہے اور اس کی گئی کر کے خوش ہورہا ہے) اور یہ میرے مال بی کننا اضافہ ہوگیا ہے اور اس کی گئی کر کے خوش ہورہا ہے) اور یہ میت کی زعر کی مطاف کروے گا، ہرگز نہیں۔ویا در کھوا یہ مال جس کو وہ کن کن کر رکھ دہا ہے اور اس پر جو واجہات ہیں ان کو اوا نہیں کردہا ہے، اس کی وجہ ہے) اس کو روند نے والی آگ میں پھینک دہا جائے گا۔ حہیں کیا پہر کہ مصلمة جس میں اس کو ڈالا جائے گا) یہ اس کی ڈالا جائے گا) یہ اس کو ڈالا جائے گا) یہ الی آگ ہو کی آگ نہیں ہے جو اللہ کی ساگائی ہوئی آگ نہیں ہے جو اللہ کی ساگائی ہوئی آگ نہیں ہے جو بائی ہوئی آگ نہیں ہے جو بائی ہوئی آگ نہیں ہے جو بائی ہوئی آگ نہیں ہو بائی ہوئی آگ نہیں ہے جو بائی ہوئی آگ نہیں ہو بائی ہوئی آگ نہیں اس کو ڈالا جائے یا مٹن کی ساگائی ہوئی آگ نہیں ان کی طائل ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی انہان کے قلب دیگر تک جمائتی ہوگی (این انہان کے قالب دیگر تک جمائتی ہوگی (این انہان کے قلب دیگر تک جمائتی ہوگی (این انہان کے تابہ دیگر تک جمائتی ہوگی آگائی انہان کے تابہ دیگر تک جمائتی ہوگی آگیں انہان کے تابہ دیگر تک جمائی ہوگی آگیں انہان کے تابہ دیگر تک جمائی ہوگی آگیں انہان کے تابہ دیگر تک جمائی ہوگی آگی انہان کے تابہ دیگر تابہ ہوگی آگی انہان کے تابہ دیگر تابہ ہوگی آگی ہوگی آگی انہان کے تابہ دیگر تابہ ہوگی آگی آگی ہوگی آگی کی انہان کے تابہ دیگر تابہ ہوگی آگی کی آئی ہوگی آگی کی تابہ ہوگی آگی کی گی ہوگی آئی کی آئی کی کی آئی کی تابہ ہوگی آئی کی تابہ ہوگی آئی کی کی آئی کی تابہ ہوگی آئی کی کی تابہ ہوگی آئی کی تابہ ہوگ

قلب وجکر تک پہنچ جائے گی) اتنی شدید وعید اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی برمسلمان کو اس سے محفوظ رکھے آمین۔

#### ید مال کہاں سے آرہاہے

زگوۃ ادانہ کرنے پر ایک شدید وحید کوئی بیان قربائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو
کچھ مال تم اس دنیا بی حاصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو،
چاہے ماذرمت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ حاصل
کرتے ہو، یا کمی اور ذریعہ ہے حاصل کرتے ہو، ڈرا قور کرو کہ وہ مال کہاں ہے
آرہا ہے ؟ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے ذور بازو سے وہ مال جمح کر کھتے؟ یہ
تو اللہ تعالی کا بنایا ہوا حکمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ تمہیں رزق بہنیا
رہا ہے۔

# گامک کون بھیج رہاہے؟

تم یہ بیصتے ہو کہ یں نے مل جمع کرنیا اور دکان کھول کر پیٹے گیا اور اس مال کو فروخت کر ویا تو اس کے نتیج بیں جمعے چید لل گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹے ہوتے اور بیٹے می خاک کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیٹے ہوتے اور کوئی گابک نہ آتا تو اس وقت کوئی بحری ہوتی؟ کوئی آمنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تہارے پاس گابک بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی نے نظام عی ایسا بنایا ہے کہ ایک وو سرے کی حاجتیں، ایک دو سرے کی ضرور تھی آیک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ کی حاجتیں، ایک دو سرے کی ضرور تھی آیک دو سرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ آیک شخص کے دل میں ڈال دیا کہ تم جاکر دکان کھول کر بیٹھو اور دو سرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم جاکر دکان کھول کر بیٹھو اور دو سرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس دکان دالے سے تردیو۔

#### أمك سبق آموزواقعه

لیکن چونکہ بزرگوں کے محبت یافتہ نفے کیم الامت حضرت تفانوی رحمۃ اللہ طیہ کی محبت اٹھائی تھی۔ فرائے گئے کہ اس کے ماختہ مائتہ میرے دل میں دو سرا خیال یہ آیا کہ ٹھیک ہے کوئی شخص کملب تردیا آئے یائہ آئے لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے رزق کا یہ ذریعہ مقرر فرمایا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤل، جاکر دکان کھول کر بیٹے جاؤں، گا کی میجنا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، قبدا نجھے باکر دکان کھول کر بیٹے جاؤں، گا کی میجنا میرا کام نہیں، کی اور کا کام ہے، قبدا نے کے این این نہ کرنی چاہئے، چاہ بارش موردی مو یا سیلاب آرہا، و، جھے این این کام میں کو تابی نہ کرنی چاہئے، چاہ بارش موردی مو یا سیلاب آرہا، و، جھے این

وکان کھولنی چاہئے۔ چنانچہ یہ سوچ کریں نے ہمتری اضائی اور پائی ۔ تہ گزرتا ہوا چاگیا اور بازار جاکر دکان کھول کر بینے کیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گایک تو آئے گا نہیں، چلو بینے کر طاوت ہی کرلیں، چنانچہ ابھی ہیں قرآن شریف کھول کر طاوت کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کیا دکھتا ہوں کہ لوگ برساتیاں ڈال کر اور چھتریاں این کر کنائیں شریدنے آرہے ہیں، ہیں جران تھا کہ ان لوگوں کو الی کوئی ضرورت بیش آگئی ہے کہ اس طوفانی بارش ہیں اور بہتے ہوئے سیاب ہیں میرے پاس آکر الی کر اور بھتی کری روزانہ ہوتی فری فری ضرورت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور بھتی کری روزانہ ہوتی فی اس دان بھی ان برک ہوئی اور بھتی کری روزانہ ہوتی فی اس دان بھی ان برک ہوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے کہ یہ خود نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے کہ یہ کہ در نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے بھیج رہا ہے کہ اس نے میرے لئے رزق کا سامان ان گاکی کو بتایا ہے۔

# كاموں كى تقتيم الله تعالى كى طرف سے ہے

کا بنایا ہوا فکام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس طرح سے رزق عطا کررہا ہے۔

#### زمین سے أ گانے والا كون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا طازمت ہو، وسینے والا در حقیقت اللہ تعالی بی

ہ ذراعت کو دیکھیے ازراعت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ نیمن کو نرم کر کے اس

میں جے ڈال دے اور اس میں یانی دے دے، لیکن اس نے کو کو نیل بنانا، وہ جے بو گئی ہی ہی نہ آئے، جو بے دذن ہے لیکن اتن سخت ذمن کا بیٹ چاڑ کر نمووار ہو تا ہے اور کو نیل بن جاتا ہے، چروہ کو نیل ہی ایک نرم اور کا بیٹ چاڑ کر نمووار ہو تا ہے اور کو نیل بن جاتا ہے، چروہ کو نیل ہی ایک نرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو الکی ہے مسل دے تو وہ فتم ہو جائے لیکن نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو الکی ہے مسل دے تو وہ فتم ہو جائے لیکن وی کو نیل سارے موسموں کی شخیاں برواشت کرتی ہے، گرم اور سرد اور تیز ہواؤں کو تیتی ہے، گرم اور سرد اور تیز بھول تک ہیں، ہواؤں کو تیتی ہے، پھر کو نیل سے بودا نما ہے، پھراس بودے سے پھول تک ہیں، پھول سے بھول تک ہی ہوا ہا ہے۔

کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ بمل شانہ ہی یہ سارے کام کرنے والے دور ا

# انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

ہندا آمنی کا کوئی ہی ذریعہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا طازمت ہو،
حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہی انسان وہ
محدود کام کردیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اعرر کس چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت
نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نقائی جل شائہ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور حمیس
مطاکرتے ہیں، فہذا ہو یکھ ہی تہارے یاس ہے وہ سب اس کی صطاہے:

مطاکرتے ہیں، فہذا ہو یکھ ہی تہارے یاس ہے وہ سب اس کی صطاہے:

"زهن و آسان من جو مجمد ب وه ای کی ملیت ب"-

#### مالك حقيقى الله تعالى بيس

اور الله تعالی نے دہ چیز حہیں مطاکر کے یہ بھی کہد دیا کہ چلو تم ہی اس کے بالک ہو۔ چنانچہ سورة بنیمن میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

> ﴿ وَارَابُم يَرُوا اِنَا خَلَقْتًا لَهُمْ مَمَا عَمَلَتَ ايَادِينَا انعامافهم لهاملكون ﴿ (شِين:اً)

کیا وہ ہیں رکھتے کہ ہم لے بنا دی ان کے واسلے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، پھروہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیقی تو ہم ہے، ہم نے تمہیں مالک بنایا۔ تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو مارا ہے، جب ہمارا حق ہو پھراس میں سے اللہ کے عظم کے مطابق ترج کرو، اگر اس کے عظم کے مطابق ترج کرو اگر اس کے عظم کے مطابق ترج کرو اگر اس کے طال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فعنل ہے، اللہ کی فعت ہے، وہ مال برکت والا کے طال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فعنل ہے، اللہ کی فعت ہے، وہ مال برکت والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ تکالی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ تکالی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی ہے تو پھریہ سارہ مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان انگاروں کو دکھ لو کے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو واغا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شرانہ جس کو تم جمع کیا کرتے ہے۔

#### صرف ڈھائی فیصد ادا کرو

اگر اللہ تعالی یہ قرباتے کہ یہ بال اماری عطاکی ہوئی چڑہ، ابدا اس میں سے دھائی فیصد تم رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد اللہ کی راہ میں ترج کر وو تو بھی انساف کے خلاف نہیں تھا، کے تکہ یہ سارا بال ای کا دیا ہوا ہے اور ای کی مکیت

ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر فعنل فرایا اور یہ فرایا کہ جس جاتا ہوں کہ تم اس کرور ہو اور حبیں اس بل کی ضرورت ہے، جس جاتا ہوں کہ تم اری طبیعت اس بل کی طرف رافب ہے، لبذا چلو اس بال بی سے ساڑھے سانوے فیصد تم ارا، مرف وحلی فیصد اللہ ہے، جب یہ وحلی فیصد اللہ کے رائے جس قریح کرو کے تو یاتی ساڑھے ساتوے فیصد تم ارب واللہ تو یاتی ساڑھے ساتوے فیصد تم ارب کے طال ہے اور طبیب ہے اور برکت واللہ ہے۔ اللہ تعلیٰ نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا بال ہمارے دوالے کردیا کہ اس کو جس طرح چاہو اپنی جائز ضروریات جس قریح کرو۔

#### ز کوه کی تاکید

یہ ڈھائی نیمد ذکوۃ ہے، یہ وہ ذکوۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں یار بار ارشاد فرایا:

> ﴿واقب مواالصلاة واتواالزكاة ﴿ \*ثَمَادُ كَاثُمُ كُودُ اور ذَكُوةَ اواكرو\*\*\_

جہاں نماز کا ذکر فرایا ہے دہاں ساتھ میں ذکوہ کا بھی ذکر ہے، اس ذکوہ کی اتی

تاکید وارد ہوئی ہے۔ جب اس ذکوہ کی اتی تأکید ہے ادر دوسری طرف اللہ جل
شانہ نے اتنا بڑا احسان فرایا ہے کہ جمیں مال عطاکیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف
دُھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ دُھائی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ
کے مطالبے کے مطابق ادا کردے تو اس پر کوئی آسان جیس ثوث جائے گا، کوئی
قیامت جیس ٹوٹ بڑے گی۔

#### ذکوۃ حساب کرکے نکالو

بہت سے لوگ تو وہ بیں جو زکوۃ سے بالکل بے پرواہ بیں، العیاز باللہ وہ تو زکوۃ

تکالتے ہی ہیں ہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ ڈھائی فیمد کیوں دیں؟ ہی جو بال

آرہا ہے وہ آئے۔ وہ سری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوۃ کا بجھ نہ بجھ اصلی

ہند اور وہ زکوۃ نکالتے ہی ہیں لیکن زکوۃ ٹکالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار

ہیں کرتے۔ جب ڈھائی فیمد زکوۃ فرض کی گئی تو اب اس کا فقاضہ یہ ہے کہ ٹھیک

ہمیک حملب لگاکر زکوۃ نکال جائے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حملب کتلب

مرے ، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے ، لہذا بس ایک اندازہ کر کے زکوۃ نکال

ویتے ہیں، اب اس اندازے میں فلطی ہی واقع ہو گئی ہے اور زکوۃ نکالتے میں کی

ہمی ہو سکتی ہے، اگر زکوۃ زیادہ ٹکال دی جائے انشاء اللہ سوائندہ ہیں ہوگا، لیکن اگر

ایک روپ ہی کم ہوجائے لیمی جستی زکوۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپ کم

زکوۃ تکال تو یاد رکھے! وہ ایک روپ جو آپ نے حمام طریقے سے اس سے ایک روپ کم

زکوۃ تکال تو یاد رکھے! وہ ایک روپ جو آپ نے حمام طریقے سے اپ پاس روک لیا

زکوۃ تکال تو یاد رکھے! وہ ایک روپ جو آپ نے حمام طریقے سے اپ پاس روک لیا

#### وہ مل تباہی کا سببہے

ایک طدیت یں ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا کہ جب مال یں ذکوۃ کی رقم شائل ہو جائے یعنی پوری ذکوۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ ذکوۃ نکال اور کچھ باتی رہ می تو وہ مال انسان کے لئے تبائی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا صحح صلب کرکے ذکوۃ نکال جائے، اس کے بغیر ذکوۃ کا فریعنہ کما حقہ ادا نہیں ہوتا، الحمداللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ذکوۃ ضرور نکائی ہے لیکن اس بات کا اجتمام نہیں کرتی کہ نمیک نمیک صلب کرکے زکوۃ نکال جائے، اس کے بود کرتے ضرور نکائی ہے لیکن اس بات کا اجتمام نہیں کرتی کہ نمیک نمیک صلب کرکے ذکوۃ نکا لے، اس کی وجہ سے ذکوۃ کی رقم ان کے مال یس شائل رہتی ہوا ور اس کے بیتے جس ہلاکت اور نریادی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ز کو ہ کے دنیاوی فوا کد

ویے ذکوۃ اس نیت ہے نکائی جائے کہ یہ اللہ تعالی کا تھم ہے، اس کی رضاکا تقافہ ہے اور ایک مبلوت ہے۔ اس ذکوۃ نکالنے سے ہمیں کوئی مبلوت ماصل ہویا نہ ہو، کوئی فائدہ فے یا نہ لے، اللہ تعالی کے تھم کی اطاعت بزات خود متعمود ہے۔ امل متعمد تو ذکوۃ کا یہ ہے، اللہ تعالی کے تھم کی اطاعت بزات خود متعمود ہے۔ امل متعمد تو ذکوۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جب کوئی بنرہ ذکوۃ نکال ہے تو اللہ تعالی اس کو فوائد ہمی مطافرائے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکمت ہوتی ہے، چانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا:

﴿يمحق اللُّه الربواويربي الصدقات

(اليقره:٢٤٧)

''یعی اللہ تعلق سود کو مطلق ہیں اور ذکوۃ اور مدقات کو بڑھاتے ہیں''۔

ایک مدیث می حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب کوئی بنده زکوة نکال ب تو الله تعالی کے فرشتے اس کے حق میں بد دعا فرماتے میں کہ:

﴿ الهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا ﴾ (عَلَوىُ كَلَبِ الرَكَاةِ إِلِي اللهِ تَوَلَى اللهِ تَعَالَى: قَامِ مِن العَلَى وا تَقِي

اے اللہ! ہو مخص اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر رہاہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائے، اور اے اللہ ہو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور ذکوۃ اوا نہیں کر رہاہے تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈالئے۔ اس لئے فرمایا:

> ﴿ مانقصت صدقة من مال ﴾ "كوكى مدقة كى ال بين كى تيمن كرتا"\_

چانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوۃ نکالی ووسری

طرف الله تعلق نے اس کی آمنی کے ووسرے ذرائع پیدا کردے اور اس کے زرید اس ذکوۃ سے ذیادہ جید اس کے پاس آگیا۔ بعض اوقات یہ ہو تا ہے کہ زکوۃ تکالئے سے اگرچہ مختی کے اختبار سے چیے کم ہوجاتے جیں لیکن بقید مال میں الله تعالی کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیج میں تموزنے مال سے ذیاوہ فوائد حاصل ہوجاتے ہیں۔

#### مال میں بے بر کتی کا انجام

آج کی دنیا گئی کی دنیا ہے۔ برکت کا مغہوم لوگوں کی سجھ بیں نہیں آتا۔

برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تعوری می چیز بیں ذیادہ فائدہ حاصل ہوجائے مثلاً آج

آب نے پہنے تو بہت کائے لیکن جب بھرپنچ تو پتہ چلا کہ پچہ بیار ہے، اس کو لے

کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک بی طبی محائد میں وہ سارے پینے خرچ ہوگے، اس کا

مطلب یہ ہوا کہ جو پہنے کائے شفے اس میں برکت نہ ہوگ۔ یا مثلاً آپ پینے کاکر

مطلب یہ ہو کہ راست میں ڈاکو مل کیا اور اس نے پہنول وکھا کر سارے پینے چین مثلاً آپ نے پید کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کی نیتیج میں آپ کو بر ہشمی ہوگی،

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مل میں برکت نہ ہوگی۔ یہ سب برکت کی نشانیاں

ہیں۔ برکت یہ ہے کہ اس مل میں برکت نہ ہوگی۔ یہ سب برکت کی نشانیاں

بیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پینے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تحوریٰ یہ چیوں میں ذیادہ کام بنا دے اور تمہارے بہت سے کام نگل گئے، اس کا نام ہے

برکت ہے برکت اللہ تعالی می ذکوۃ نکالیں اور اس طرح نکالیں جس طرح اللہ اور اس کو حساب کتاب کے اللہ کہ ساتھ نکالیں۔ صول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے اللہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے اللہ سے تمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے اللہ سے تو کم کمائے نکالیں۔ صول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے اللہ کا نوائس۔ صرف اندازہ ہے نہ نکالیں۔

#### زكوة كانصاب

اس کی تعودی می تنصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ذکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر ذکوۃ فرض نہیں، اگر اس نصاب کا مالک ہوگا تو ذکوۃ فرض ہوگ۔ وہ نصاب یہ ہے: ساڑھے بادن تولہ جاندی یا اس کی قیمت کا نقد رویبیہ یا ذیور، یا سامان تجارت و فیرہ، جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار ہیں موجود ہو تو اس کو "صاحب نصاب" کہا جاتا ہے۔

# <u>ہر ہررو بے پر سال کا گزر نا ضروری نہیں</u>

پراس نساب پر ایک سال گزرنا چاہے، لین ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نساب رہ تو اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے بیں عام طور پر یہ غلط مہی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سیجے ہیں کہ ہر ہر روپ پر مشغل پورا سال گزرے، تب اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات درست ہیں۔ بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نساب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ کم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نساب بن کیا پر آئدہ سال جب کم رمضان آیا تو اسے شخص کو صاحب نساب ہم جماجاتے گا، درمیان سال میں جو رقم آئی جاتی دی اس کا کوئی اظہار نہیں، اس کم رمضان کو دکھے درمیان سال میں جو رقم آئی جاتی دی اس کا کوئی اظہار نہیں، اس کم رمضان کو دکھے لوکہ تہمارے پاس کنی رقم موجود ہے اس رقم پر ذکوۃ لکائی جائے گی، جاہے اس می

# تاریخ ذکوة میں جور قم ہواس پرزکوة ہے

مثلاً فرض کریں کہ ایک فض کے پاس کم رمشان کو ایک لاکھ روپی تھا، اسکلے سال کم رمشان سے دو دن پہلے بچاس بڑار روپ اس کے پاس اور آگے اور اس

کے نتیج میں کیم رمضان کو اس کے پاس ڈیے لاکھ روپ ہو گے، اب اس ڈیے لاکھ روپ پر ذکوۃ فرض ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں پہاس ہزار ردپ تو مرف دو دن پہلے آئے ہیں ادر اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوۃ نہ ہوئی جائے ہیں درست نہیں بلکہ ذکوۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصلب ہے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر ذکوۃ واجب ہے سال ایک لاکھ ردپ تے، اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر ذکوۃ اور جاس پر ذکوۃ اور جس سال ایک لاکھ ردپ تے، اب ڈیے لاکھ ہیں تو ڈیے لاکھ پر ذکوۃ ادا کرو، اور اگر اس سال پہاس بزار رہ گے تو اب پہاس بزار پر ذکوۃ ادا کرو، درمیان سال میں بو رقم خرج ہوگی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ادر اس خرج شدہ رقم پر ذکوۃ ادا کرو اور نظالے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی نے حساب کتاب کی ابھی سے بہانے کے لئے کہ درمیان سال میں جو بچھ تم نے کھایا بیا اور وہ رقم نظرے درمیان سال میں جو بچھ تم نے کھایا بیا اور وہ رقم نظرے درمیان سال میں جو بچھ تم نے کھایا بیا اور وہ رقم نظرے درمیان سال میں جو رقم آئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح درمیان سال میں جو رقم آئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ طرح درمیان سال میں جو رقم آئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ طرح درمیان سال میں جو رقم آئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ حرت میں تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال پر را ہوگا؟ بلکہ زکوۃ نکالئے کی تاریخ میں جو رقم تہارے ہیں آئی اور کب اس پر زکوۃ ادا کرو۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔

#### اموال ذكوة كون كون سے بيع?

یہ بھی اللہ تعالی کا ہم پر فعل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر ذکوۃ فرض ہیں فرائی،

ورنہ مال کی تو بہت می قسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر ذکوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: () نقد

روپید، جاہے وہ کس بھی شکل ہیں ہوں، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں، ﴿ سونا
 وائدی، چاہے وہ زیور کی شکل ہیں ہو، یا سکے کی شکل ہیں ہو، بعض لوگوں کے زہنوں

میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعالی زیور ہے اس پر ذکوۃ نہیں ہے، یہ بات

درست نہیں۔ میچ بات یہ ہے کہ استعالی زیور پر بھی ذکوۃ واجب ہے البتہ صرف

سونے چاندی کے زیور پر زکوۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہ ہیں، اس طرح دھات کا زیور ہے، چاہ پلائینم ہی کیوں نہ ہو اس پر ذکوۃ واجب نہیں، اس طرح ہیرے جوہرات پر ذکوۃ نہیں جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں یک ذاتی استعمال کے لئے ہوں۔ کے لئے ہوں۔

# اموال زكوة ميس عقل نه جلائيس

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیہا چاہئے کہ زکوۃ ایک عبوت ہے، اللہ تعالیٰ کا عاکد کیا ہوا فریعنہ ہے۔ اب بعض لوگ ذکوۃ کے اندر اپی مثل دوڑاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر ذکوۃ کیاں واجب ہیں؟

ادر کھے کہ یہ زکوۃ ادا کرتا عباوت ہے اور فلال چیز پر زکوۃ کیاں واجب ہیں؟

عادی سمجھ میں آتے یائہ آئے گرافٹہ کا تھم مانتا ہے مثلاً کوئی شخص کے کہ سونے چاندی پر زکوۃ داجب ہیں؟ اور پائینم چاندی پر زکوۃ داجب ہیں؟ اور پائینم پر کیوں زکوۃ ہیں؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے چیے کوئی شخص یہ کے کہ حالت سفر پر کیوں زکوۃ ہیں؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے چیے کوئی شخص یہ کے کہ حالت سفر بیل طہراور عظراور عشاء کی نماز میں قصرے اور چار رکھت کی بجائے دو رکھت پڑھی جاتی ہوں ایک ہوائی جاتی ہو ایک ہوائی جاتی ہو ایک ہوائی ہیں ہوائی ہی کہ ایک آدی ہوائی جاتی ہیں ہوائی ہیں اس کو کوئی مشقت ہی جہاز میں فرسٹ کاس کے اندر سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی میں بس کے اندر بڑی مشقت ہی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک مشقت ہی میادت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک مشقت کے ساتھ سے دو یہ کہ یہ تو افلئہ تعائی کے بناتے ہوئے عہادت کے احکام ہیں، مشقت کی بات دو یہ کہ یہ تو کہ عہادت نہیں درہ گا۔

عیادت کرناالله کا تھم ہے

امثلاً كوئى شخص يد كے كد اس كى كيا وجد ہے كد اوى الحجد عى كو عج مو تا ہے؟

بھے تو آسانی ہے ہے کہ آج جاکر ج کر آؤں اور ایک دن کے بجائے میں عرفات تین دن تیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی دہاں بیٹھا رہ گا، تب بھی اس کا ج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے عبادت کا جو طریقہ بتا یا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مشلاً کوئی شخص ہے کہ جج کے تین دنوں میں جمرات کی رمی کرنے میں بہت بچوم ہو تا ہے اس لئے میں چوشے دن آکھی سارے دنوں کی رمی کرلوں گا۔ یہ ری درست نہیں ہوگی اس لئے میں چوشے دن آکھی سارے دنوں کی اندر یہ مروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جہادت کے اور عبادت کے اس التے کہ یہ عبادت ہوگا۔ اس کے سطابق اندر یہ مروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے سطابق وہ عبادت انجام دی جائے گی تو وہ عبادت درست ہوگی درنہ درست نہ ہوگا۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ سونے اور جائدی پر زکوۃ کیوں ہے اور ہیرے پر کیوں تہیں؟ یہ عبادت کے قلف ہے۔ برطان اللہ تعالی نے سونے جائدی پر زکوۃ رکھی عبادت کے قلف ہے۔ وہ استعال کا ہو، اور فقد روبیہ پر زکوۃ رکھی ہے۔

#### سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دوسری چرجس پر زکرة فرض ہے وہ ہے "سامان تجارت" مثلاً کسی کی دکان بیں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے، اس سارے اسٹاک پر زکرة واجب ہے، البت اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی مخبائش ہے کہ آوی زکرة تکالے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک اکھٹا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت گھے گے۔ ویکھئے ایک "رفیل پرائس" ہوتی ہے اور دو سری "ہول سل پرائس" تیسری صورت یہ کہ پورا اسٹاک اکھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت تیسری صورت یہ دکان کے اندر جو مال ہے اس کی ذکرة کا حساب لگایا جارہا ہو تو اس کی شمخبائش ہے کہ تیسری حتم کی قیمت لگائی جائے، وہ قیمت نکال کر پھراس کا ذھائی فیمد ذکرة میں نکال ہوگا، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ عام "ہول سل قیمت" ہے ضما کا کراس پر ذکرة ادا کردی جائے۔

#### مال تجارت میں کیا کیادا خل ہے؟

اس کے علاوہ مال تعجارت میں ہروہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرخ سے خربدا ہو، لبذا اگر کسی شخص نے پیچنے کی غرض سے کوئی بلاث خربدا یا زجن خرمدی یا کوئی مکان خرمدا یا گاڑی خرمدی اور اس مقعدے خرمدی کہ اس کو چے کر تَقَع كَمَاوُل مَا توبيه سب چيزي مال تجارت بين داخل بي، للذا أكر كوتي يلاث، كوتي زمین، کوئی مککن خربے ہے وقت شروع ہی ہیں یہ نبیت تھی کہ ہیں اس کو فروخت کروں گا تو اس کی مالیت پر زکوہ واجب ہے۔ بہت ہے لوگ وہ ہوتے ہی جو "انولیشنٹ" کی غرض سے بلاٹ خرید ملیتے ہیں اور شروع ہی سے بیہ نبیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اچھے پیے ملیں گے تو اس کو فروخت کردوں گا اور فروخت کر کے اس ہے نفع کماؤں گا، تو اس ملاٹ کی مالیت پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ لیکن آگر ہلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس بر رہائش کے لئے مکان بنالیں مے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پرج ٹارس کے پانجمی موقع ہو گاتو اس کو فردخت کر دس ہے، کوئی ایک واضح نہیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا ہے، اب اس میں یہ بھی اختال ہے کہ آئندہ کسی وفتت اس کو مکان بنا کر وہاں رہائش اختیار کرلیں ہے اور یہ اختل بھی ہے کہ کرائے یر جرہا دس کے اور یہ اختال بھی ہے کہ فروخت كروس كے تو اس صورت بن اس يائث ير زكزة واجب نہيں ہے، لبذا ذكرة مرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریدتے دفت تی اس کو دوبارہ فردخت کرنے کی نیت ہو، بہاں تک کہ اگر بلاث خریہ نے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکلن بنا کر رہائش اختیار کرس گے، بعد میں ارادہ پدل گیا اور بیہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کو فردخت کر کے پیسے حاصل کر قیس مے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی ے فرق نہیں یر تا جب تک آب اس بلاث کو واقعہ فروخت نہیں کروس کے اور اس کے پیے آپ کے پاس نہیں آجائیں مے اس وقت تک اس پر ذکوۃ واجب

تہیں ہوگی۔

بہرسل، ہروہ چیز سے خرید ہے وقت عی اس کو فروخت کرنے کی نیت ہو، وہ بال تجارت ہے اور اس کی بایت پر ڈھائی فیصد کے حسلب سے زکوۃ واجب ہے۔

### ئىس دن كى مالىت معتبر ہوگى؟

یہ بات بھی یادر کھیں کہ مالیت اس ولن کی معترہوگی جس ولن آپ زکوۃ کا حماب کررہے ہیں مثلاً ایک بلاث آپ نے ایک لاکھ روپے ہیں خریدا تھا اور آج اس بلاث کی تیست وس لاکھ ہوگئ، اب وس لاکھ پر ڈھلکی فیصد کے حماب سے زکوۃ نکالی جائے گی۔ جائے گی۔

### كمينيول كے شيئرز برز كوة كا تھم

ای طرح کینیوں کے "شیرز" بھی ملان تجارت میں داخل ہیں۔ اور الن کی دو
صور تی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کی کینی کے شیرز اس متصد کے لئے
تریہ ہیں کہ اس کے زرید کمپنی کا مناخ (dividend) حاصل کریں گے اور اس
پر ہمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملارہ گا۔ دو سری صورت یہ ہے کہ آپ
نے کس کمپنی کے شیرز "کمپئیل کین" کے لئے تریہ ہیں لیتی نیت یہ ہے کہ جب
بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفخ کا کی گے۔ اگر یہ
دو سری صورت ہے لینی شیرز تریہ تے وقت شروع ہی میں ان کو فروخت کرنے ک
نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیرز کی پوری بازاری قیمت پر ذکوة واجب ہوگ
مشلاً آپ نے بھاس دو ہے کہ حملب سے شیرز خریہ اور متصدیہ تھا کہ جب ان
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفخ حاصل کریں گے، اس کے بعد
کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفخ حاصل کریں گے، اس کے بعد
جس دن آپ نے ذکوۃ کا حملب نکالہ اس دن شیرز کی قیمت ساٹھ دو ہے ہوگی تو

فیمد کے حسل سے زکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر کیلی صورت ہے لین آپ نے کہتی کے شیئز اس نیت سے تریب کہ کہنی کی طرف سے اس پر سالانہ منافع ملکارہ گا اور فرونت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت بیں آپ کے لئے اس بات کی مخبائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کری کے یہ شیئز ہیں اس کہنی کے گئے اٹائے جاد ہیں مثلاً بلڈ تک مشیئری کاریں وفیرہ اور کئے اٹائے نقد اسان تجارت اور خام مال کی شکل بیں ہیں مطوات کمین ہی ہے حاصل کی جاسمی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ کسی کمینی کے ساتھ فعد اٹائے نقد اسان تجارت اور خام مال کی شکل بی اور چالیس فعد اٹائے بلڈ تک، مشیئری اور کار وفیرہ کی صورت بی ہی تو اس صورت بی آپ ان شیئرز کی بازاری قیت ماٹھ روپ تھی اور کہنی کے ساتھ فیعد قیت پر زاؤۃ اوا کریں، مثلاً شیئرز کی بازاری قیت ساٹھ روپ تھی اور کہنی کے ساٹھ فیعد آپ اس کی ساٹھ فیعد آٹا ہے تا قائل زاؤۃ تھے اور کبنی کے ساٹھ فیعد آٹائے تا قائل زاؤۃ تھے اور کبنی کے ساٹھ فیعد آٹا اس شیئرز کی پوری خات اور آگر کی ہی ہی تو اس صورت بی آپ اس شیئرز کی پوری گیت کی ساٹھ روپ کے بجائے = ۱۳۱۰ روپ پر ذاؤۃ اوا کری ساٹھ روپ کے بجائے = ۱۳۰۱ روپ پر ذاؤۃ اوا کری۔ اور آگر کی تو کی بازاری قیت پر ذاؤۃ اوا کری ماٹھ معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت بی احتیاطاً ان شیئرز کی پوری بازاری قیت پر ذاؤۃ اوا کردی جائے۔

شیرُز کے علاوہ اور بطنے فائیانگل انسٹومنٹس ہیں جاہے وہ ہونڈز ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں، یہ سب نقد کے تھم میں ہیں، ان کی اصل قیت پر زکوہ واجب

---

### کارخاند کی کن اشیاء پرز کوة ہے

آگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی تیست پر وکوۃ واجب ہے، اس کی تیست پر وکوۃ واجب ہے، اس طرح جو مال تیاری کے مخلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشینری، بلڈ تک،

گاڑیاں وغیرہ پر زکوۃ داجب نہیں۔

اس طرح اگر کئی شخص نے کئی کاروبار پی ٹرکت کے لئے روپے لگا ہوا ہے، اور اس کاروبار کاکوئی مناسب حصہ اس کی مکیت ہے تو جتنا حصر اس کی مکیت ہے اس جصے کی بازاری قیت کے صلب سے ذکوۃ واجب ہوگی۔

بہرمال، ظامہ یہ کہ نقد موہے جس میں بیک بیلنس اور قائیانشل الشوشش بھی واظل ہیں، ان پر زکوۃ واجب ہے، اور سلمان تجارت، جس بی تیار مال، فام مال، اور جو مال تیاری کے مراحل میں ہیں وہ سب سلمان تجارت بی واظل ہیں، اور کہنی کے شیئرز بھی سلمان تجارت میں واظل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو آدی نے فردخت کرنے کی غرض سے خریری ہو وہ بھی سلمان تجارت میں واظل ہے، ذکوۃ تکالتے وقت ان سب کی مجموعی مالیت تکالیس اور اس پر ذکوۃ اوا کریں۔

#### واجب الوصول قرضون برزكوة

ان کے علاوہ بہت ی رقیس وہ ہوتی ہیں جو دو سرول سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ سروں کو ترض دے رکھاہے، یا مثلاً مال اوحاد فروشت کر رکھاہے اور اس کی قیمت ابھی وصول ہونی ہے، تو جب آپ ذکوۃ کا حساب لگا ہیں اور اپی مجو ی مائیت نکالیں تو بہتر ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقوں کو آج بی آب اپی مجو ی بائیت میں شامل کرلیں۔ آگرچہ شرع تھم ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہوجائیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکوۃ کی اوائی واجب نہیں ہوئی تو جب تک وہ وصول نہ ہوجائیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکوۃ کی اوائی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہوجائیں تو بیتے سال گزر بچے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی بھی زکوۃ اواکرنی ہوگ۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روجہ ترضہ وے رکھا تھا، اور پانچ سالوں کے بحد وہ قرضہ آپ کو واپس طا، تو اگر چہ اس ایک لاکھ روجہ پر ان پانچ سالوں کے ووران تو ذکوۃ کی واپس طا، تو اگر چہ اس ایک لاکھ روجہ پر ان پانچ سالوں کے ووران تو ذکوۃ کی اوائی کی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روجہ وصول ہوگئے تو اب گزشت

پانچ سالوں کی ہمی ذکوۃ دبی ہوگ۔ تو چونک خمذشد سالوں کی زکوۃ بیک مشت ادا کرنے بھی بعض اوقات دشواری ہوتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہرسال اس قرض کی زکوۃ کی ادائیگی ہمی کر دی جایا کرے۔ لہذا جب زکوۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو ہمی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔

### قرضون كى منهاتى

پردوسری طرف یہ دیمیں کہ آپ کے ذے دو مرے لوگوں کے کتے قرضے بیں۔ اور پر مجموع مالیت میں ہے ان قرضوں کو منہا کر دیں، منہا کرنے کے بعد بو بالی بنج وہ قاتل ذکوۃ رقم ہے۔ اس کا پر دمائی فیمد نکال کر ذکوۃ کی ثبت ہے اوا کردیں۔ بہتریہ ہے کہ جو رقم ذکوۃ کی ہے اتنی رقم الگ نکال کر محفوظ کرلیں، پر وفا فوٹا اس کو مستحقین میں فرج کرتے رہیں۔ بہرمال ذکوۃ کا حماب لگانے کا یہ طریقہ ہے۔

### قرضول کی دو قشمیں

قرضوں کے سلسلے میں آیک ہات اور سجھ لین چاہیے، وہ یہ کہ قرضوں کی دو اسمیں ہیں: آیک تو معمول قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگای ضروریات تک لئے مجوراً لیہا ہے۔ دو سری سم کے قرضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سربانے دار پیداواری آغراض کے لئے لیتے ہیں مشانا: قیکشریاں لگانے، یا مشینہاں خریدنے، یا مال تجارت امیورٹ کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں یا مشانا آیک سربایہ دار کے پاس پہلے سے دو فیکشریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکشری نگال اب اگر اس دو سری سم کے قرضوں کو مجموعی بایت سے منہا کیا جائے تو نہ مرف یہ کہ ان سربایہ داروں پر ایک ہیے کی بھی ذکوۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ اللے مستحق ذکرۃ بن جائیں گے، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی بایت کا بال

موجود ہے، اس سے زیارہ مالیت کے قرضے بیک سے لے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقیراور مسکین نظر آرہا ہے۔ لہذا ان قرصوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

### تجارتی قرمنے کب منہا کئے جائیں

اس میں تنصیل یہ ہے کہ مہلی فتم کے قرضے تو مجوی بایت سے منہا ہو جائیں اور ان کو منہا کرنے کے بعد ذکوۃ ادا کی جائے گی۔ اور دو سری فتم کے قرضوں میں یہ تنصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی فرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایک اشیاء فرید نے میں استعمال کیا جو قائل ذکوۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے خام مال فرید لیا، یا بال تجارت فرید لیا، تو اس قرض کو مجموعی بایت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اٹائے فرید نے میں استعمال کیا جو تا تائل ذکوۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی بایت سے منہا کریں گے۔ قرض کو مجموعی بایت نے منہا نہیں کریں گے۔

#### <u>قرض کی مثال</u>

مثلاً ایک شخص نے بینک ہے ایک کروڑ روپ قرض کے اور اس رقم ہے اس نے ایک پانٹ (مثینری) باہرے امپورٹ کرلیا۔۔۔ چو تکہ یہ پانٹ قاتل زکوۃ نہیں ہے اس کے کہ یہ مثینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس نے کہ یہ مثینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے یہ قرض منہا کیا جائے گا، کو تکہ دو مری طرف یہ خام مل قاتل ذکوۃ ہے اس لئے یہ قرض منہا کیا جائے گا، کو تکہ دو مری طرف یہ خام مل اوا کی جانے والی زکوۃ کی مجمومی مایت میں پہلے ہے شامل ہو چکا ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ ناریل تم کے قرض تو پورے کے ورئے جمومی مایت سے منہا ہو جائیں گے۔ اور جو قرضے پرداواری افراض کے لئے گئے گئے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس سے ناقتل ذکوۃ اٹائے فریدے الاحق فریدے الاحق فریدے الاحق فریدے ہیں تو دہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قاتل ذکوۃ اٹائے فریدے

#### یں تودہ ترض منہاہوگا۔ یہ توزکوۃ تکالنے کے بارے میں احکام تھے۔ زکوۃ مستحق کو اداکر س

دو سرى طرف ذكرة كى ادائل كى بارے على جى شريعت في احكام بائے ہيں۔
عبرے والد مابعد حضرت مولانا ملتی جحد شفح صاحب رحمة الله عليہ فرمايا كرتے تھ كه
الله تعالى في يہ فيمى فرمايا كه ذكرة تكالو، نه يہ فرمايا كه ذكرة كائو، بلكه فرمايا: آتدوا
الله تعالى في يہ فيمى فرمايا كه ذكرة تكالو، نه يہ فرمايا كه ذكرة بائ جبال شرعاً ذكرة بائل
اللزكاة ذكرة ادا كرد يعني يہ ديكمو كه اس جگه يه ذكرة بائ جبال شرعاً ذكرة بائل
عائے بعض لوگ ذكرة لكالمئة تو بين ليكن اس كى پرواء فيمى كرتے كه مح معرف
ي فريج بو رق ہے يا فيمى؟ ذكرة تكالى كركمى كے حوالے كردى اور اس كى تحقيق
فيمى كى كه يہ مح معرف ير فريج كرے كايا فيمى؟ آج به شار اوارے ونيا عى كام
كررہے بين، ان على بهت سے اوارے اليہ بحى بول گے جن على بمالوقات اس
بات كا لحاظ فيمى بو تا بوگاكه ذكرة كى رقم مح معرف ير فرج بو ري ہے يا فيمى؟
بات كا لحاظ فيمى بو تا بوگاكه ذكرة كى رقم مح معرف ير فرج بو ري ہے يا فيمى؟

### مستخل کون؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ ذکرۃ مرف اپنی اہتاس کو دی
جاکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ پہل تک کہ اگر ان کی ملیت جی ضرورت
ے ذاکہ ایسا ملکن موجود ہے جو ماڑھے بلون تولہ جائدی کی قیمت تک پڑج جاتا
ہے تو بھی وہ مستحق زکوۃ نہیں رہتا۔ مستحق ذکرۃ دہ ہے جس کے باس ماڑھے بلون
تولہ جائدی کی بافیت کی رقم یا آتی بافیت کا کوئی مللن ضرورت سے زاکد نہ ہو۔
مستقرب بر

ستحق كومالك بناكردس

اس میں ہمی شریعت کا بیہ تھم ہے کہ اس مستحق ذکوۃ کو مالک بتا کر دو۔ لینی وہ

ستحق ذکوۃ اپی ملکت میں خود مختار ہو کہ جو جاہے کرے۔ اس وجہ ہے کی بلڈنگ کی تقواہوں پر ذکوۃ نہیں گئی تقواہوں پر ذکوۃ نہیں لگ سکتی، کسی ادارے کے ملازمین کی تقواہوں پر ذکوۃ نہیں لگ سکتی۔ اس لئے کہ اگر ذکوۃ کے ذریعہ تھیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو ذکوۃ کی رقم سب لوگ کھائی کر ختم کر جاتے، کیونکہ اداروں کے اندر تخواہیں ہے شار ہوتی ہیں، تھیرات پر خرچ لاکھوں کا ہو تا ہے، اس لئے یہ تکم دیا گیا کہ فیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر ذکوۃ دو، یہ ذکوۃ فقراء اور غراء اور کردروں کا حق ہے؟ لاخوا یہ ذکوۃ انہی تک پہنچتی چاہیے، جب ان کو مالک بنا کر دے وہ کے تو تہاری ذکوۃ ادا ہو جائے گی۔

### كن رشته دارول كوزكوة دى جاسكتى ب

یہ زکوۃ اوا کرنے کا تھم انسان کے اثرریہ طلب اور جستجو خود یخود پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس زکوۃ کے استے پہنے موجود ہیں، ان کو میج معرف بی خرج کرنا ہے۔ اس لئے وہ ستحقین کو حال کرتا ہے کہ کون کون لوگ ستحقین ہیں اور ان مستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھر ان کو زکوۃ پہنچاتا ہے، یہ بھی انسان کی ذمہ واری ہے۔ آپ کے سطح بیں، لخے جلنے والوں بی، عزج و اقارب اور رشتہ واروں بی، دوست احباب بیں ہو ستحق زکوۃ ہوں، ان کو زکوۃ اوا کریں۔ اور ان بیں سے سب دوست احباب بیں ہو ستحق زکوۃ ہوں، ان کو زکوۃ اوا کریں اس بیں ڈیل تواب ہے، نکوۃ اوا کریں اس بیں ڈیل تواب ہے، ذکوۃ اوا کریں اس بیں ڈیل تواب ہے، ذکوۃ اوا کرین اس بی ڈیل تواب ہے، دارہ تمام رشتہ واروں کو زکوۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوۃ نہیں دے سکتا ور بیٹا باپ کو زکوۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوۃ نہیں دے سکتا ہو بیل کو زکوۃ نہیں دے سکتا کو زکوۃ نہیں کو زکوۃ نہیں دے سکتا کو نکوۃ کو نکوۃ دی جا کتا کو دی جا کتا کتا کو دی جا کتا ک

ہے۔ البتہ یہ مرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوۃ ہوں اور صاحب نصلب نہ ہو۔

### بيوه اوريتيم كوزكؤة ديينے كاتھم

بعض لوگ یہ بیجے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکوۃ ضرور دہی چاہئے حالانکہ بیباں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بیوہ مستحق زکوۃ ہے تو اس کی مدد کرتا بڑی انہی بات ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون بیوہ ہے اور مستحق زکوۃ نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ ہے وہ معرف زکوۃ نہیں بین سکتی۔ اس طرح بیتم کو زکوۃ ریتا اور اس کی مد کرنا بہت انہی بات ہے لیکن یہ دکھے کر زکوۃ دبی چاہئے کہ وہ مستحق زکوۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیتم ہے مگروہ مستحق ذکوۃ نہیں وکے کر زکوۃ دبی چاہئے کہ وہ مستحق زکوۃ ہی ہونے کے باوجود اس کو ذکوۃ نہیں دی جاسکتی۔ ان احکام کو تر نظرر کھتے ہوئے ذکوۃ نکانی چاہئے۔

### بینکوں سے زکوۃ کی کٹوتی کا تھم

ہے۔ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر ذکوۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اواروں سے ذکوۃ وصول کی جاتی ہے، کمپنیال بھی ذکوۃ کاٹ کر حکومت کو اوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں تعوثی می تعمیل موض کر دیتا ہوں۔

جہاں بک بیکوں اور مالیاتی اواروں سے ذکوۃ کی کوئی کا تعلق ہے تو اس کوئی اے ذکوۃ اوا ہوجاتی ہے تو اس کوئی سے ذکوۃ اوا کرنے کی ضرورت نہیں، البتد احتیاطاً ایسا کرلیں کہ کم رمضان آنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرلیں کہ میری رقم سے جو ذکوۃ کے گئے وہ میں اوا کرتا ہوئی، اس سے اس کی ذکوۃ اوا ہوجاتی ہے دوبارہ ذکوۃ نکالنے کی مترورت نہیں۔

اس میں بعش لوگوں کو یہ شہر رہتا ہے کہ جاری بوری رقم پر سال پورا نبیں

مزرا جب کہ پوری رقم پر ذکوہ کٹ میں۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جرجر رقم پر سل مزرتا مزدری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں سال پورا ہوئے ہے ایک وان پہلے بھی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اس پر جو ذکوہ کی ہے دو تھے ایک وال سمج کی ہے کے تکہ اس پر بھی ذکوہ واجب ہوگی میں۔ حقی۔ اس پر بھی ذکوہ واجب ہوگی میں۔

### اکاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہاکرس؟

البتہ اگر کی شخص کا مارا اٹا ایک چک بی جی ہے، خود اس کے پاس کچھ ہی موجود نہیں، اور دو سری طرف اس کے اور لوگوں کے قرفے ہیں تو اس صورت میں بیک تو تاریخ آنے پر زکوۃ کاٹ لیٹا ہے طائکہ اس رقم ہے قرفے منہا نہیں ہوتے، جس کے نیچ میں زیادہ زکوۃ کٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک حل تو ہے کہ یا تو آدی دہ تاریخ آنے ہے پہلے اپنی رقم بینک ہے فکل نے یا گرفت اکاؤنٹ میں رکھ سیو گلہ دے۔ یک ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی رقم کرفٹ اکاؤنٹ می مرکھ، سیو گلہ اکاؤنٹ میں بالکل نہ رکھ، اس نے کہ وہ تو سودی اکاؤنٹ ہی وہ رقم کرفٹ اکاؤنٹ میں الکونٹ میں بالکل نہ رکھ، اس نے کہ وہ تو سودی اکاؤنٹ ہے اور کرفٹ اکاؤنٹ میں زکوۃ نہیں گئے۔ بہرمال زکوۃ کی تاریخ آنے ہے پہلے وہ رقم کرفٹ اکاؤنٹ میں نکھ کو تو نہیں کئے گوہ آپ اپنے طور پر حملب کرنے قرض منہا کر کے ذکرۃ اوا کر ہی۔ وہ مراحل ہے کہ وہ شخص بیک کو کلے کر دیے ہے کہ وہ شخص بیک کو کلے میں سے اور زکوۃ واجب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی دجہ سے میرے اور زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گلے کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اور زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گلے کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے میرے اور زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ گلے کر دے دے تو قانونا اس کی رقم ہے درکوۃ نہیں کائی جانے گی۔

### تمپنی کے شیئرز کی زکوہ کاٹنا

ایک سٹلہ کمین کے شیئرد کا ہے۔ جب کمین شیئرد پر سالانہ منافع تعتیم کرتی

ہ تو اس وقت وہ کمینی زکوۃ کاف لیتی ہے، لیکن کمینی ان شیئرز کی جو زکوۃ کافتی ہے وہ اس شیئرز کی فیس ویلید (FACE VALUE) کی بنیاد پر زکوۃ کافت ہے، مالاتکہ شرماً ان شیئرز کی مارکیٹ قیست پر زکوۃ واجب ہے، لإنا فیس ویلیو پر جو زکوۃ کاٹ لی کل ہے وہ تو اوا ہو گئی البتہ فیس ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کے درمیان جو فرق ہے، اس کا آپ کو اس بنیاد پر حسلب کرنا ہو گاجس کی تضییل شیئرز کی زکوۃ کے بارے شی بیان کی گئی ہے حظا آبک شیئر کی فیس ویلیو بھیاس دو ہے تھی اور اس کی مارکیٹ ویلیو ساتھ کی گئی ہے مثلاً آبک شیئر کی فیس ویلیو بھیاس دو ہے تھی اور اس کی مارکیٹ ویلیو ساتھ دو ب ہے، تو ایس کمینی وافول نے بھیاس دو ہے کی ذکوۃ ادا کردی، لہذا وس دو ہی کی ذکوۃ ادا کردی، لہذا وس دو ہی کی ذکوۃ ادا کردی، لہذا وس مورک کے اندر بھی صورت ہے، لینا جہاں کہیں فیس ویلیو پر زکوۃ کئی ہے دہاں مارکیٹ ویلیو کا حساب کرکے وہ نول کے درمیان جو فرق ہے اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری

### ز کوه کی تاریخ کیامونی جاہے؟

ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زکوۃ کے لئے شرقا کوئی تاریخ مترد نہیں ہے اور ت
کوئی نیاتہ متررہ ہے کہ اس نیائے ہیں یا اس تاریخ ہیں زکوۃ ادا کی جائے، بکلہ ہر
آدی کی ذکوۃ کی تاریخ ہدا ہوتی ہے۔ شرقا ذکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ
اور جس وان آدی بیکی مرجہ بصاحب نصاب بنا، خطا آبک فیض کیم محرم الحرام کو بیکی
مرجہ صاحب نصلی بنا تو این کی ذکوۃ کی تاریخ کیم محرم الحرام ہوگی، اب آشدہ ہر
مال اس کو کیم محرم الحرام کو اپنی ذکوۃ کی تاریخ کیم محرم الحرام ہوگی، اب آشدہ ہر
مال اس کو کیم محرم الحرام کو اپنی ذکوۃ کا حملب کرنا جاہے۔ لیکن اکثر الیا ہوتا ہے
کہ لوگوں کو یہ یاد جیس رہنا کہ ہم کس تاریخ کو کہلی مرجہ صاحب نصاب سینے تھے،
اس کیوری کی وجہ سے وہ اسپنے سات کوئی ایسی تاریخ ذکوۃ کے حملب کی
مقرر کر لے جس جن اس کے لئے صلی ڈکٹا آسان ہو، پھر آئدہ ہر سال اس تاریخ
کو ذکوۃ کا حملب کرکے ذکوۃ ادا کرے، والیتہ اصتاطا بھی زیادہ ادا کردیں۔

### كيار مضان السبارك كى تاريخ مقرر كريكت بين؟

عام طور ير لوگ رمضان المبارك من ذكوة فكالت مين، اس كي وجديد به ب كه حدیث شریف ہیں ہے کہ رمغمان المبارک ہیں ایک فرض کا ثواب سٹرمکنا بڑھا دیا عباتا ہے، فبذا ذکوۃ ہمی چونکہ فرض ہے اگر رمضان المبارک میں ادا کریں مے تو اس كا ثواب بعى ستركنا لے كا- بات اين جكه بالكل درست ب اور يه جذبه بهت اجها ہے، لیکن اگر کمی تخص کو اپنے صاحب نصلب بیننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس تواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کرسکتا، لہذا اس کو جاستے کہ ای تاریخ برانی زکوہ کا حماب کرے۔ البتہ زکوہ کی ادائیگی میں یہ کرسکتا ہے کہ اگر تموزی تموزی زکوہ اوا کر رہا ہے تو اس طرح ادا کرتا رہے اور باتی جو سے اس کو رمضان المبارك مي اداكر دے - البته اكر تاريخ ياد نبيس ب تو چرمنجائش ہے كه رمضان المبارك كى كوئى تاريخ مقرر كرك، البته احتياطاً زياده اداكردے تأكه أكر ارخ کے آگے بیجے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو حمیا ہو وہ فرق بھی ہورا ہوجائے۔ بمرجب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرنے تو پھر ہر سال ای تاریخ کو اینا حساب لگائے اور یہ دیکھے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اٹائے موجود ہیں، اس تاریخ میں نقد رقم کتنی ہے، اگر سونا موجود ہے تو ای تاریخ کی سونے کی قیت لگائے، اگر شيئرد ميں تو اى تاريخ كى ان شيئرد كى قيت لكائے، أكر الناك كى قيت لكا ہے تو ای تاریخ کی اسٹاک کی تیت لگائے اور پھر ہر سال ای تاریخ کو حساب کرے زکوۃ اداكرني جائية اس تاريخ سے آمے يجيے ميس كرنا جائية بہرمال، زکوۃ کے بارے میں یہ تھوڑی ہی تقصیل مرض کردی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آجن-وآخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين



تاريخ جطاب:

ماری ، - -مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم مخاشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز مصر تامغرب

اصلای خلیات : جلدنبر 4

### لِسَّمِ اللَّي الرَّطْ إِنْ الرَّطْ إِنَّ

# كياآب كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟

الحمدلقه نحمده ونستعینه ولستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله
فلامضل له ومن یصلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده
لاشریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحایه وبارگ وسلم
تسلیماً کفیرًاکشیرا

امايعدا

### برے خیالات، ایمان کی علامت

علیہ دسلم! بعض او قات ہمرے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقلبلے ہیں ہمیں جل کر کو کلمہ ہو جاتا زیادہ پہند ہے بعنی ان خیالات کو زبان سے طاہر کرتا آگ ہیں جل جانے سے زیادہ بُرا لگا ہے۔ اس کے دواب ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔

#### شیطان ایمان کاچور ہے

حسرت حاجی احاد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرایا کہ یہ "وسوس الله علی کا عمل ہے کیونکہ شیطان عی انسان کے دل پی یہ وسوسے ڈالٹا ہے۔ اور شیطان ایمان کا چور ہے، یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، چور اور ڈاکو اس محری ڈاکہ ڈالے گاجس محری دولت ہو، اگر دولت ہو، اگر دولت ہی نہیں تو پھر ڈاکو ذاکہ کیوں ڈالے گا۔ لہٰذا شیطان جو تمہارے دل بی وسوسے ڈال رہا ہے اور تمہارے دل بی واقع ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں داخل ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں داخل ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے، اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس محر میں داخل نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس محر میں داخل نہ ہوتا، اس وجہ ہے ان سے محبرانا نہیں بھائے۔ یہ جو تم کہد رہے ہوگہ کر مرجانا ذیادہ پند ہو، یہ اندر سے تمہارا ایمان پول رہا ہے، تمہارا ایمان نہ ہوتا تو یہ بات نہان سے خضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ یہ تو عین ایمان کی طامت ہے۔ نہ ہوتی، اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ یہ تو عین ایمان کی طامت ہے۔ نہ ہوتی، اس کے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ یہ تو عین ایمان کی طامت ہے۔

### وساوس پر گرونت نہیں ہوگ<u>ی</u>

ایک صدیت یس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: المحمد لله

الذى دد كهد السنسطان الى الوسوسة يبنى الله تعالى كا فكر ب كداس في خيطان سك مكر اور جل كو وسوست كى مد تنك محدود كر ديا، اس سے آگے نبيل برخوایا۔ به الله تعالى كا خاص فعنل ب كه شيطان كى تدبير تنهارے اور اس سے زيادہ كاركر نبيس ہو دہى ہے۔ ايك اور مدے خيل حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم نے فرانا:

﴿أَنَّ اللَّهُ فَجَاوِزُ عَنَ امْعَى مَاوْسُوسَتَ بَهُ صَدُورِهًا﴾

یعتی اللہ تعالی نے میری امت کے دلول میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے در گزر قرما دیا ہے اور الن کو معاف فرمادیا ہے، الن پر مؤاخذہ نہیں ہو گا۔ البتہ عمل پر مؤاخذہ ہوگا۔

#### عقیدوں کے بارے میں خیالات

وسوے دو هم كے ہوتے ہيں۔ أيك وسوے عقيدے كے بارے بيل هي الحرت كى بارے بيل هي الحرت كى دل بيل شيطان الله تعالى كى ذات كے بارے بيل وسوسہ قالے يا آخرت كے بارے بيل وسوسہ قالے كا آخرت كے بارے بيل وسوسہ قالے كہ معلوم نہيں كہ آئے كى يا نہيں۔ اس هم كے وسوسوں كے بارے بيل تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے خود فرمايا كہ جب تك تم ابنا عقيده ورست ركمو كے: پر چاہے خيالات اور وساوس كيے بي آجائيں اس پر انشاء الله مؤاخذه نہيں ہوگا اور نہ ان خيالات كى وجہ سے انسان كافر ہو تا ہے۔ ان خيالات كى وجہ سے انسان كافر ہو تا ہے۔ ان خيالات كى وجہ سے بعش تو كافر ہوگيا۔ ياد كى وجہ سے بعش لوگ يہ كي اللہ مؤاخذه نہيں ہوتا جب تك انسان اپنے ركھے! ان وسوسوں كے دل بيل آلے من شيطان ہوگيا، بيل تو كافر ہوگيا۔ ياد ركھے! ان وسوسوں كے دل بيل آلے مؤس ہوتا جب تك انسان اپنے ركھے! ان وسوسوں كے دل بيل آلے ہے۔ ابنا آدى كو مطمئن ہوجاتا چاہئے۔

#### محمناہوں کے خیالات

دوسرے مناہ کرنے اور فتق و فجور کرنے کے وسوے اور خیالات آتے ہیں۔
مثلاً ول ہیں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں مخاہ کا ارتکاب کرلوں یا فلان مخاہ کرلوں یا کسی
مثلاً دل ہیں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں مخاہ کا ارتکاب کرلوں یا فلان مخاہ کرلوں یا کسی
مثلاً دل طرف طبیعت یا کل ہو رہی ہے اور اس کی طرف کشش ہو رہی ہے۔ ان کے
بارے میں اللہ تعالی نے فرہا دیا کہ آگر محض دل ہیں خیال آیا ہے تو اس پر انشاء اللہ
کوئی مواخذہ نہیں ہو گا جب تک اس خیال اور وسوسے پر عمل نہ کر لو گے، اہذا
جب کناہ کے فقاضے اور دامیے پر عمل کر لوگ تو یہ قابل مواخذہ اور قابل کرفت
ہیں کہا ہو ہا ہے کہ فورا اللہ کی پناہ باگو کہ یا اللہ آ میرے دل میں اس مخاہ کا خیال آرہا ہے،
میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ جھے اس مخاہ سے بچا لیجئے۔ اس طرح اس خیال اور
وسونے کا تو ٹر ہو جائے گا۔

### برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو

صفرت ہوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں قدکور ہے کہ آپ آزمائش میں مسئل ہوئے اور اس آزمائش میں مسئل ہوئے اور اس آزمائش کے نتیج میں ان کے دل میں بھی ممناہ کا کچھ وسوسہ آیا اس لئے کہ بہر صل آپ بھی انسان تنے لیکن اس وقت آپ نے انلہ تعالی ہے یہ وعافر مائی کہ:

﴿ إِنْ لَا يُصِرِفُ عِنِي كَيْدُهِنَ أَصِبِ الْيَهِنِ وَأَكُنَ مِنَ الجاهِلِينَ ﴾

لینی اے اللہ اگر آپ ان مورتوں کے کمرکو جھے ہے دور نہیں کریں سے توشی میمی تو ایک انسان ہوں ان کی طرف ماکل ہو جاؤں گا اور جالوں بیں ہے ہو جاؤں گا، جنزا ان مورتوں کے کمرکو جھے ہے دور کردیجے جب کمی کنا کا خیال یا کنا کا وسوسہ اور داعیہ دل جس پیدا ہوتو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے اس سے ہناہ مانگ لوکہ اے اللہ آ اینے فعنل و کرم سے بچھے اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور اس ونت اپنی ہمت کو تازہ کر لوکہ جس گناہ کے اس دائیہ پر عمل نہیں کرونگا۔ اگر یہ کر لو مے تو پھرافشاء اللہ یہ خیالات اور وسوسے بچھ بھی نقصان نہیں کریں گے۔

### نمازمیں آنےوالے خیالات کا تھم

وسوے کی تیسری متم اگرچہ مباح ہے کیونکہ وہ نسی ممناہ کا وسوسہ اور خیال تہیں ہے لیکن وہ خیال انسان کو تھی عبادت اورطاعت کی طرف متوجہ ہونے ہے ردک رہا ہے مثلاً جیسے می نماز کی نبیت باندھی بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی بھی چکنی شردع ہو گئے۔ اور وہ خیالات جائے گناہ کے خیال نہ ہوں مثلاً کھانے یہ کا خیال، بوی بچوں کا خیال، اپنی روزی کا خیال، تجارت کا خیال، یہ تمام خیالات فی نفسہ مناہ کے خیالات نہیں ہیں۔ لیکن ان خیالات کی وجہ سے ول نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خشوع میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ے۔ چونکہ یہ خیالات جو غیراختیاری طور پر آرہے ہیں اور انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے انشاء اللہ ان خیالات پر کوئی گرفت اور مؤاخذہ نہیں ہوگا بلکہ معاف ہونگے، البتہ اپنے اختیار سے باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں ست لادّ اور نه دل ان مِس لگادّ بلکه جب الله انجر کمبه کر نماز شروع کرو تو ذہن کو نماز كى طرف متوجد كرو، جب ثما يرجو تو اس كى طرف وحيان لكادُ اور جب سورة فاتحد یر منی شروع کرو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ، پھردھیان لگائے کے باوجود غیراختیاری طور پر ذہن دو مری طرف بعثک میا اور خیالات تہیں اور جیلے گئے تو انشاء اللہ ان پر حرفت نہیں ہوگی۔ لیکن جب -نمبہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیاتو پھر دوبارہ نماز کی<sup>۔</sup> طرف لوث آؤ اور نماز کے الفاظ اور اذکارکی طرف لوث آؤ۔ بار بار پہ کرتے رہو کے تو انشاء اللہ فیہ خیالات آنے کم ہوجائیں کے اور اس کام کے ذریعہ اللہ تعالی

خثوع عطا فرمادیں ہے۔

#### نماز کی ناقندری مت کرو

بہرطال نماز میں یہ جو خیالات آتے ہیں، بہت ہوگ ان سے پریٹان ہوئے ہیں اور ان خیالات کے نتیج میں سیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو انمک بیٹھک ہے، اس میں کوئی موح اور جان نہیں ہے۔ یاد رکھنا نماز کی انبی ناقدری نہیں کرئی چاہئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالی کا فعنل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی تونی عطا فرائی اور اس پر اللہ تعالی کا فعنل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی تونی عطا فرائی اور اس پر اللہ تعالی کا فعنل ادا کرو۔ اور ان خیالات کی وجہ سے اپنی نماز کو ب کار مت مجمور یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ اور ان خیرافتیاری خیالات مت کی وجہ سے انشاء اللہ تمہاری گرفت نہیں ہوگ۔ البتہ اپنے اختیار سے خیالات مت

#### امام غزالى رحمة الله عليه كاأبك واقعه

حضرت الم غزالى رحمة الله عليه جو بڑے درجے كے عالم اور صوفى سے الله تعالى نے ان كو بہت او نچا مقام عطا قرابا تقال ان كے ايك بحائى سے جو بالكل خالص صوفى مزاج آوى سے، الم غزالى رحمة الله عليه جب المحت قرائے اور نماز پڑھائے تو يہ بحائى ان كے يہ بحثى نماز نہيں پڑھے سے، كى في الله سے شكات كروى كه يہ ان كى والده سے شكات كروى كه يہ ان كى والده سے شكات كروى كه يہ ان كى والده سے في بحاكم أن كه يہ ان كو بلايا اور ان سے بوچھاكه تم ان كه يہ بي نماز نہيں پڑھتے والده في بواب دياكه ان كى نمازى كيا ہے، شم ان كے يہ بي نماز پڑھوں ۔ اس في كه جب يہ نماز پڑھائے ہي تو اس وقت ان كا دل اور دماغ جين اور نفاس كے مسائل بي الجمارية اسے اس لئے يہ كندى نماز على اس كے يہ كندى نماز والده تھيں۔ جواب بي ان رحمة الله عليه كى والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔ جواب بي قربايا كه تہارا بحائى تو نماز كے اندر نقبى مسائل سوچا ہے والده تھيں۔

اور نماذ کے اندر فقبی مسلے سوچنا جائز ہے، اور تم نماذ کے اندر اپنے ہمائی کی حیب بو کی بیں گئے رسبتے ہو اور یہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماذ سمج ہے یا غلط ہے؟ اور نماذ کے اندر یہ کام بیتی طور پر حرام ہے۔ لبذا بتاؤ کہ وہ پہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بہر حال امام خزائی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح قرمادی کہ نماز میں فقبی مسلے کو سوچنا کوئی گمناہ کی بات نہیں۔ لبذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا ہو خود عبادت اور طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماذ کے خشوع کے منافی نہیں۔

### آيات قرآني ميس تدبر كالحكم

چانچہ علم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھے وقت قرآن کریم کی آیات ہی قربر کرو،

فور و فکر کرو۔ اب آگر ایک فضی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہیں طاوت کے وقت
قرآن کریم کے امرار و علم کے اعدر خلفان و پیچان ہے اور منہمک ہے، یہ سب جائز
ہو اور عباوت بی کا ایک حصر ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاحت اور عباوت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز ہیں لاکھے ہیں۔ البتہ وہ خیالات جو طاحت اور عباوت اور عباوت کا حصد نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے بھی خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤں، عباوت کا حصد نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے بھی خیالات اسے اختیار ہے تو نہ لاکیں، خود کس طرح فرق نہیں پڑتا۔

می طرح فرج کروں و فیرہ تو اس حتم کے خیالات اسپنے اختیار ہے تو نہ لاکیں، خود ہی آرہے ہیں قررہ برابر فرق نہیں پڑتا۔

ہاں! جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو باق رکھا اور ان خیالات ہے مزے لینا رہا تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جب خیہ ہو جائے تو دوبارہ نماذ کی طرف لوٹ آو۔

### یہ مجدہ صرف اللہ کے لئے ہے

ہمارے معرت ڈاکٹر عیدالی مساحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ معرت! میں بہت پریٹان ہوں، اس لئے کہ میری نمازیں کئی کام کی نہیں، جب میں بجدہ کرتا ہوں تو اس وقت والی میں ایسے شہواتی اور نفسائی خیالات کا بچوم ہوتا ہے کہ المان، تو وہ میرا سجدہ کیا ہوا، وہ تو ویسے بی کریں ارتا ہوا۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کمی طرح اس مصبت سے نجات پاؤں۔ ہمارے معرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرایا کہ تم یہ جو بجدہ کرتے ہو تمہارے خیال میں یہ کیا سجدہ ہے؟ اس نے کہا کہ معرت! بڑا تاپاک اور بڑاگندہ سجدہ ہے اس لئے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوائی خیالات آتے ہیں، معرت نے فرایا کہ یہ تاپاک اور گندہ بحدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہئے، انجما ایساکرہ کہ تم یہ تاپاک بودہ فیصے کر لو اس لئے کہ اللہ تعلق کے لئے تو بہت پاکرہ اور اعلی شم کا بجدہ ہوتا چاہئے اور یہ ناپاک بجدہ ہو تا پاک بحدہ ہوتا چاہئے اور یہ ناپاک بحدہ ہو تا پاک بحدہ بوتا پاہے اور یہ ناپاک بحدہ ہو تا پاک کے ماشے کرلو۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ تو بہ تو بہ آپ ناپاک بحدہ ہو تا پاک بحدہ ایک کو ماشے کرلو۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ تو بہ تو بہ آپ ناپاک بحدہ ہو تا پاک ہو ہو تو ہا آپ کو سائے کیے بحدہ کرلوں؟ معرت نے فرایا کہ بس اس سے پنہ چاک کہ یہ بجدہ ای نازت کے سائے گئے کہ تو ان کو بہ بیشائی خیالات کیوں نہ آرہ بھوں، لیکن یہ بیشائی فرالات کیوں نہ آرہ بھوں اللہ کے نیاں معاف ہیں۔ فرالات نیرافتاری طور پر آرہ ہیں تو انشاء اللہ یہ تمہارا پکھ تیمیں بگاڑیں فراسہ خیالات نیرافتاری کے بیاں معاف ہیں۔

#### خیالات اور وساوس میں بھی تھمت ہے

دیکھے اگر ہم جیے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور وساوی نہ آئیں بلکہ بزے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کی اور کاخیال بی نہ آئے، اگر ہم جیے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جائے ہمارا دماغ تکبر، بجب اور خود پندی میں کہاں بہتے جائے گا۔ اور یہ سمجھ بیٹھیں کے کہ ہم تو بہت الملی مقام پر بہتے محے۔ کی نے کہا ہے کہ صلی المحالک دکھتیں وانتظر الموحی ایک جولاہے نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھ کی تو نماز کے بعداس انتظام الموحی ایک جولاہ نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعداس انتظام

میں بیٹ کیا کہ کب اللہ تعالی کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کیا کہ خشوع و خضوع والی نماز عاصل ہوجائے تو خدا نخواستہ وہ بیٹیبری کا یا مهدی ہونے کا دعویٰ نہ کردے۔ اس لئے اللہ تعالی ظرف دیکھ کریہ مقام مطافراتے ہیں۔ لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے محکمت اور مصلحت ہے۔

### نیکی اور گناه کے ارادے پر اجرو ثواب

بہر حال اس صدے کا خلاصہ یہ ہے کہ افتہ تعالی کے بیاں دل کے خیالات پر امواندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی جیب رحمت ہے کہ گانہ کے بارے جس تو یہ اصول مقرر فرا دیا کہ آگر گناہ کرنے کے بارے جس خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور نل جس تحوزا سا اراوہ بھی کر لیا کہ یہ گناہ کر لو، البتہ عزم اور پخت ارادہ کی صد تک نہیں بہنچا تو اس پر اللہ تعالی کے بیبال کوئی پکڑ نہیں، بلکہ آگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس پر عمل نہیں کیا تو انشاء اللہ گناہ نہ کرنے پر اجر و تو اب طے گاکونکہ گناہ کا خیال آنے کے بادجود اس نے اسپے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اور شکل کے بارے جس یہ اصول مقرر فرایا کہ آگر کسی شکی کرنے بارے جس خیال آیا اور ارادہ کیا کہ قلال شکی کر لوں، آگر چہ اس شکی کا پخت ارادہ بارے جس خیال آیا اور ارادہ کیا کہ قلال شکی کر لوں، آگر چہ اس شکی کا پخت ارادہ بارہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے پر اللہ تعالی کی راہ جس انتا بال صدفہ کروں گا تو اس پہلی ان قواس کے بار کے گل کے اس کی کو تو اس کے بارے جس جہاد تی سید اللہ کی نو بات آئے گی تو اللہ کے دائے جس جہاد تی سید اللہ کی نو بات کی تو اللہ کے دائے کہ دیا جہاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے جس جہاد تی شہداء جس شار اس کے بارے جس جہاد تی شہداء جس شارات جس جہاد تی شہداء جس شہداء جس خوالے ا

ومن سئل الشهادة يصدق قلبه كتب من الشهداءوانماتعلى قراشه (

### خیالات کی بہترین مث**ل**

بہر صال محال موں کے بات ارادہ کرتے ہے بچا جائے لیکن محالوں کے جو وساوس اور خیالات آرہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام ہیں لگا رہے، ان خیالات کی وجہ ہے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ان خیالات کی مثل الی ہے کہ جیے ایک شخص کو مربراہ وقت اور بادشاہ نے وعوت دی ہو اور بلایا ہے، اب یہ شخص جلای ہیں بادشاہ ہے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اب کوئی شخص اس کا دامن تھی ہے اور کوئی اس کا انحق کا تاہے اور اس کو روک اب کوئی شخص اس کا دامن تھی ہے ہو کہ اس طرح لوگ اس کو تھ کر رہ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح لوگ اس کو تھ کر رہ ہیں۔ اب بالیے کیا یہ شخص ان راستہ روکنے والوں سے الجمنا شرد کو کھ کا یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ آگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجم کیا تو یہ شخص بادشاہ کے دریار میں بھی نہیں بھی سکھ کے لیکن آگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو اس وقت بادشاہ کے دریار میں بھی نہیں میرے راستے ہیں رکاوٹ بن رہے ہیں، گھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس ہے ملاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس ہے ملاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے تو وہ فضم ان کی طرف وصیان بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہیں۔

#### خیالات کا لانا گناہ ہے

حعرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے علا بی لکھا کہ حضرت اجب بی نماز بیل کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میری نماز تو بھے ہمی نہیں۔ حضرت نے اس کے جواب بیل لکھا کہ سخیالات کا آتا گناہ نہیں، خیالات کا لاتا گناہ ہے " یعنی اگر وہ خیالات خود بخود کر سخیالات کا آتا گناہ نہیں ہوئی جان ہوجم کر اراوہ کر کے ول میں خیالات لارہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہوئی جان ہوجم کر اراوہ کر کے ول میں خیالات لارہ ہیں تو یہ گناہ ہے۔

#### خيالات كاعلاج

اور خیالات اور و ماوس کا علاج بی ہے کہ ان خیالات کی طرف التھات اور توجہ مت کو، جب توجہ جہیں کرو کے تو انشاء اللہ ہے خیالات خود بخود دور ہو جا کیں گے۔ لی اپنا کام کے جاؤ کہ جب نماز کی نیت بائد ہو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ۔ معرب تعافری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواحظ اور طفوظات میں ہے تکۃ واضح کیا ہے کہ یہ نماز پذات خود مطلوب ہے، المقا اگر فیراضتیاری طور پر خیالات آرہ جی تو اس کی وجہ سے نماز کی ناقدری مت کرو۔ نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پر بحث نماز کی ناقدری مت کرو۔ نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پر بحث نماز می ناقد میں جیس آتا، یا پہلے نماز میں بہت کہ بھائی المطف اور مزہ آتا تھا اور اب وہ لطف آتا بھر ہوگیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی المف ناز اس لئے فرض نہیں کی گئی کہ اس میں حمیس مزہ اور لطف آیا کرے۔ یکہ یہ لی اللہ تعالٰ کی عبادت اور بھر کی کا ایک طریقہ ہے، اب اگر نماز میں مزہ آجائے تو یہ برابر کی خیس آئی۔ اگر تم نماز کے اور اگر مزہ نہ آگ اور اس کی خرائط اور اس کے آداب برابر می خیس آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی خرائط اور اس کے آداب برابر می جیس آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرائط اور اس کے آداب پرابر می جیس آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرائط اور اس کے آداب پرابر می جیس آئی۔ اگر تم نماز کے ادکان اور اس کی شرائط اور اس کے آداب پربرے طور پر بجالارہ ہو اور شخت کے مطابق نماز اوا کردے ہو تو گھر سادی عمر بھی

اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تہارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اگر مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے۔

### ول نه لکنے کے باوجود نماز بڑھتا

بلد اگر نماز میں مزہ نہیں آیا اور نماز پڑھنے میں مشقت صوس ہوئی، لیکن اس کے باد جود تم نے نماز پڑھی تو اس پر تہارے لئے زیاوہ تواب تکما جائے گا۔ اس لئے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ دہا تھا بلکہ نئس شرارت کر دہا تھا لیکن تم نے زبرد سی اللہ کی عیادت کی خاطراور اس کی اطاعت کی خاطر نئس پر جرکر کے نماز پڑھ کی تو انشاہ اللہ اس نماز پر جہیں تواب زیادہ طے گا۔ چنانچہ معزت موانا رشید احم صاحب محکومی رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ جس شخص کو ماری عمر بھی نماذ می موانوں مرہ آئے لیکن پھر بھی نماز پڑھتا رہ، نماز کو چھوڑے نہیں، بیں اس کو دو ہاتوں کی مبارک باد دیتا ہوں۔ آبک اس بات کی کہ جب اس کو نماز بیں مزہ نہیں آیا لیکن تواب زیادہ طے گا۔ اور دو سرے اس پر کہ آگر اس کو نماز بیں مزہ آبا تو یہ شبہ ہوتا اس کے باجر بیں اصافہ ہوگا اور اس کو نماز بیں مزہ آبا تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ شائہ نفس کے مزے کی خاطر نماز پڑھ دہا ہے، لیکن جب نماز بیں مزہ آبا تی یہ شبہ ہوتا کہ یہ شائہ نشر کے مزے کی خاطر نماز پڑھ دہا ہے، لیکن جب نماز بیں مزہ آبا تی بہ نماز میں اطام نیادہ ہو گیا۔ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو کی اس کو نماز میں اطام نیادہ ہو گیا۔ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو بیا کہ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو بھا۔ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو بھا۔ اس کے کاس طام نیادہ ہو گیا۔ اس کے اس کے اس کے اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو بھی ہوں کہ سے نماز میں اطام نیادہ ہو گیا۔ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو کیا۔ اس کے اس کے اس کی اس اطام نیادہ ہو گیا۔ اس کی دجہ سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو کہ در سے اجر و تواب بیں اضافہ ہو کیا۔ اس کے اس کی اس کی دی ہو کہ اس کی اس اضافہ آبا یا نہیں، لطف آبا یا نہیں۔

### انسان عمل کامکلف ہے

لوگ خلوط بیں کیسے ہیں کہ آیک زمانہ وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پڑھا کرتے ہے تو بڑی بجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ دنیا و مافیما سے بالکل بے خبر ہوجائے تنے اور اب لطف جاتا رہا اور وہ کیفیت باتی نہیں رہی، کہیں ایساتو نہیں ہے کہ شیطان نے جھے مردود بنا دیا ہے۔ خوب سمجھ لیم کہ یہ ساری کیفیات ہو فیرا فتیاری ہیں جس میں انسان کے افتیار کو دخل جس ہے، مزہ آیا یا جس، یہ انسان کے افتیار سے باہر سے، مزہ آیا یا جس، یہ انسان کے افتیار ہیں جس اور انسان اس کا مکلف بھی جس اور انسان اس کا مکلف بھی جس اور انسان اس کا مکلف بھی جس اور انسان اس کے کہ انسان تو عمل کا مکلف ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمل کیا یا جس ؟ اور اگر عمل کیا تو وکھنا یہ ہے کہ یہ عمل عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت کے مطابق کیا یا جس ؟ اگر اس طرح عمل کرلیا تو چاہے کوئی کیفیت ماصل ہوئی سنت کے مطابق کیا یا جس ؟ اگر اس طرح عمل کرلیا تو چاہے کوئی کیفیت ماصل ہوئی یا جس ؟ عمر عہدہ برا ہو گئے اور تہارا وہ عمل متبول ہوگیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات آئی جائی جس، نہ ان پر عمل کی توقیف ہے اور نہ تی ان پر نجات کیفیات آئی جائی جس اگر اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے عمل کی توقیق ہو رہی ہے تو اس کے اللہ تعالی کا فعنل و کرم سے عمل کی توقیق ہو رہی ہے تو اس کے اللہ تعالی کا فعنل و کرم سے عمل کی توقیق ہو رہی ہے تو اس

#### كيفيات نه مقصود بين نه اختيار مين بين

جو لوگ ج یا عمرہ پر حمین شریقین جاتے ہیں، عام طور سے ان پر مخلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، مثلاً یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پر تی ہے تو اس پر گریہ طاری ہوجاتا ہے یا بنی آجاتی ہے یا کوئی دو سری کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور جب منتزم پر فرنجتے ہیں تو دہاں پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہوجاتا ہے، و فیرو و فیرو، تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیات فیرا فتیاری ہیں۔ اگر حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ تعالی کی فعت ہیں اور اگر حاصل نہ ہوں تو اس پر محبرانے اور پر بیان ہو جائیں تو یہ اللہ تعالی کی فعت ہیں اور اگر حاصل نہ ہوں تو اس پر محبرانے اور پر بیان ہو جائیں ہو جہ کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریٹان ہو جائے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا ج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پھر ہو گیا، نہ تو ہمیں رونا آیا، نہ ہم پر گریہ طاری ہوا، نہ آن و نظے اور نہ بی کوئی اور کیفیت طاری ہوئی، ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے اور مرودوے عالب ہو گئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے اور مرودوے عالب ہو گئی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات عالی آگے، و فیرہ و فیرہ اس حم کے خیالات ول ہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تا گئے، و فیرہ و فیرہ اس حم کے خیالات ول ہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تا گئے، و فیرہ و فیرہ اس حم کے خیالات ول ہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تا گئے، و فیرہ و فیرہ و میں حم کے خیالات ول ہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ والی تا گیے، و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اس حم کے خیالات ول ہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ والیہ و تا ہے کہ وہ و فیرہ و

تعالی حبیس اس بنیاد پر راندہ در کاہ نبیس کریں سے کہ حبیس غیر اختیاری طور پر رونا کول نبیس آیا؟ اور نہ اس بات پر گرفت کریں سے۔ بشرط یہ کہ عمل میچ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت سے مطابق ہو تو پھر رونا آسے یا نہ آتے، کیفیت طاری ہو یا نہ ہو لیکن افتاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے بہاں وہ تج و عمرہ متبول ہے اور موجب اجر ہے۔

### عمل شنت کے مطابق ہو ناچاہتے

حعرت تھاؤی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات پر مدار نہیں، بلکہ عمل پر مدار ہے۔ آگر عمل شخت کے مطابق ہے تو انشاء اللہ حول پر بہنچ جاؤ کے ۔

بر مراط منتقم اے دل کے ممراہ نیت

یعنی اگر مراط متنقیم پر تنهارا قدم ہے تو اے دل! پھر تم گروہ نبیس ہوسکتے، جاہے خیالات اور وسوے کی طرح کے آرہے ہون، کیفیات طاری ہو رہی ہون یا نہ ہو رہی ہون، چاہے لذت آری ہو یا نہ آری ہو۔

### ایک ریثائرڈ شخص کی نماز

میرے صرت ڈاکٹر عبدالی صاحب قدس اللہ مرود اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے، آین۔ ایک ون فرائے کے کہ ایک فخص مطائرڈ ذیری گزار رہا ہے، کھانے پینے کو سب کر میسرہ، بیک بیلنس موجود ہے، مطاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ اس کو ملازمت پر جاتا ہے، نہ اس کو تجارت کرنی ہے، نہ دکان کھولنی ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جیسے تی کسی فماذکی آذان ہوئی تو آذان موتے تی وہ کھرے ذکل کیا، معبد میں پیچ کر بہت اطمیقان سے ایجے طریقے ہے وشو کیا اور پر تی المسید کی دورکست اوا کیں اور پر سنتی اوا کیں اور پر براحت کے انتظار میں بیٹماؤکر کرتا رہا، جب جماعت کمڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اوا ک، اس کا ول اور وماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس بی اطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس بی نطف آتا ہے، دکوع میں بھی اور سجدے میں بھی لطف آرہا ہے، اس طرح پوری نماڑ بہت کون اور اطمینان کے ساتھ اوا کی، پیمریود کی سنتی اوا کیں، اور پیمراطمینان سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اوا کی، پیمریود کی سنتی اوا کیں، اور پیمراطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پیمروایس میمر آگیا، اور پیمردو سری نماز کے انتظار میں دل لگا ہو؛ ہے دل لگا کر دعا کی، پیمروایس میمر آگیا، اور پیمردو سری نماز کے انتظار میں دل لگا ہو؛ ہے کہ کہ کہ آبی آوی تو یہ ہے۔

#### تصیله لگانے والے کی نماز

دو سرا شخص بیوی بچر والا ہے، اس کے اوپر بڑار طرح کی ذشہ داریاں اور حقوق بی ان حقوق کی آدائیگی کے لئے اور اپنا اور اپنے بیوی بچر کا بین پالئے کے لئے فور اپنا اور اپنے بیوی بچر کا بین پالئے کے لئے فیل لگاتا ہے اور آواز نگانگا کر سامان فروخت کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے شیلے کے ارد کرد کھڑے ہوئے سامان فرید رہے ہیں، است میں آذان ہوگئ، اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نمٹل کی کوشش کر دہا ہے، حتی کہ بھاصت کا وقت آئیا۔ تو اس نے جلدی ہوگا ایک طرف کیا اور اس کے اوپر کیڑا ڈالا اور بھا کے ہوئے سمجر میں بہجا، جلدی جلدی جلدی والو کیا اور اس کے اوپر کیڑا ڈالا اور بھا کے ہوئے سمجر میں بہجا، جلدی جلدی ولدی ہوئی اور جاکر امام کے بیجے کمڑا ہو کیا اور جلدی سے نیت باندھ کی۔ اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں۔ شیلے کی گھر کی ہوئی ہے۔ اور گا مکول کی قار کی ہوئی ہے۔ اور گا مکول کی قرر کی ہوئی ہے۔ اور گا مکول کی قرر کی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالی کے سامنے کمڑا ہو گیا الگا اور جادی سے جاکر دوبارہ شمیلا لگا اور جادی سے جاکر دوبارہ شمیلا لگا اور جادی سے جاکر دوبارہ شمیلا لگا کی مرکز ہوگیا۔ یہ دومرا آدی ہے۔

#### نس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

مجر قرمایا کہ جاؤ ان دونوں میں سے مس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ پہلے فخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، وس کئے کہ وہ آذان کے دقت ممرے نکا، مجد میں اگر الممینان سے د منوکیا، تحیہ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھیں اور اطمینان اور خشو**ح** و خضوح کے ساتھ تماز اوا ی۔ لیکن اللہ تعالی ے نزدیک اس دوسرے آدی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ اس نے حواس بانتکی کی حالت میں نماز بر حید وجد اس کی بد ہے کہ پہلے محض کے اور کوئی ذمنہ داری نہیں متی اور اس کے اور کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ذمنہ داری ہے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیج بیں اس کو نماز میں بہت لذت ہمی آرہی تھی اور لطف ہمی آرہا تھا۔ لیکن یہ دومرا فخص ایٹا وہ نسیلہ چھوڑ کر آرہا ہے جس شمیلہ پر اس کی اپنی معیشت اور اس سے محروالوں کی معیشت موقوف ہے، کیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا دفت آگیا تو وہ شمیلہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے ہے غافل نہیں کرسکا، اس شیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا مو كميا اور نماز اوا كرلى و اس مخص كا عمل زياده مشقت والا اور زياده مغبول اور زياده موجب اجر ہے۔ اگر چداس کے ادیر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نداس کولذت آئی لیکن اس کے نتیج میں اللہ تعلق اس کے اجرو ثواب میں کی نمیں کریں گے۔ انشاء

#### مايوس مت ہو جاؤ

آج کل لوگ عام طور پر فیراختیاری امور کے بیچے پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریٹان اور ماہوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھرمایوس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر شیطان وہ عمل چھڑوا دیتا ہے۔ شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تیری نماز کسی

قائل نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس محمرای میں مبتلا کردیتا ہے۔ اس لئے غیر افتیاری امور کے بیجیے مت پڑد۔ اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے سکھا ذیا بس ای طریقے سے نماز پڑھنے کی فکر کرو اور اپنی طرف سے دصیان نماز کی طرف نگانے کی کوشش کرتے رہو، اس کے بعد آگر کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، نماز میں لذت آئے یا نہ آئے ، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے بہاں وہ نماز مقبول ہے۔

#### وسوسوں برخوش ہوناچاہے

بہر حال اس حدیث بیل حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ یہ وسوے
ابمان کی علامت بیں اور اللہ تعالی نے دل بیں وسوسوں کے آنے کو کوئی کمناہ قرار
نبیں دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہوہ یہ کہ
"ان وونول حدیثوں بیں امور فیراختیاریہ پر مؤاخذہ نہ ہونا نہ کور ہے۔ بلکہ اس سے
بڑھ کر یہ کہ ان حدیثوں بیں وسادس پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے "۔ لیتی اگر
دل بیں وسوس آرہ بیں محران وسوسوں پر عمل نبیں ہورہا ہے تو ان وسوسوں
پر خوش ہونا جا ہے۔ اس لئے کہ یہ وسوس تہارے ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر
کے دل بیں یہ وسوسے نبیں آتے بلکہ صاحب ایمان کی علامت ہیں، کسی کافر
بیں۔ اس لئے تم ان پر خوش ہو جاؤ۔ پھر آگے قرابا کہ ان وسوسوں سے نجلت کی
بیں۔ اس لئے تم ان پر خوش ہو جاؤ۔ پھر آگے قرابا کہ ان وسوسوں سے نجلت کی
کی تدبیرہے کہ ان کی بچھ پروا نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول سیخ
کی تدبیرہے کہ ان کی بچھ پروا نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو۔ ایک بزرگ کا قول سیخ
کہ "شیطان کو مؤمن کی خوش گوارہ نہیں۔ جب شیطان مؤمن کو وساوس پر خوش

### وسوسه کی تعریف

البتديد بات ياد ركمني جائية كد وسوسه وه عيد جو خود بخود ول من آجائة، ليكن

ائی طرف سے سوچ کر وسوسد لانا یا کناہ کا تصور کرنا یا گناہ کا ارادہ ول میں لانا، یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود آیک عمل ہے، اور یہ عمل بکٹرت خود کناہ ہو تا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے سوچ کر قصد اور ارادہ کر کے وسوسہ نہ لاتے اور جو وسوسہ خود بخود آجائے اس کی پرداہ نہ کرے۔

#### خيالات سے بيخے كادو سراعلاج

اور یہ خیالات اور وسوے جو انسان قصد اور ارادہ کرکے دل جی لاتا ہے، اس

ے نیجنے کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس متم کا خیال دل جی پردا ہو، اس
وقت اپنے آپ کو کسی اور کام جی لگا لے۔ اس لئے کہ یہ دسوے اس طرح دور
نہیں ہوتے کہ آدی لا محی لے کر ان کے چھے پڑ جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ
آدی اپنے آپ کو کسی اور کام جی لگائے، کسی اور مضغ جی اپنے آپ کو مشغول
کردے۔ اس کے لئے صنور اقدس صلی افلہ علیہ وسلم لے جو دعا تکھین قرائی ہے وہ
وعا بکوت کیا کرے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے جی جی وہ دعا قبول
فرالے، آئین۔ وہ دعایہ ہے:

﴿اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل همتی وهوای فیما تحب و ترضی﴾

کیا بجیب و غریب دعا ہے۔ آپ ایسی ایسی دعا تھیں تلقین فرما گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کرسکا۔ یعنی اے الله ا بیرے دل بی آنے والے خیالات کو اپنی خیست اور اپنے ذکر میں تبدیل فرماو بجے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا وماغ کمی بحی خیالات سے خالی نہیں ہو تا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذبین میں ہر وقت رہتا ہے، خیالات سے خالی نہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آرہ ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو مسلسل آرہ ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو مسلسل آرہ ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو مسلسل آرہ ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو مسلسل آرہے ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی نہیں ہو تا۔ لہذا یہ دعا کرو کہ یہ دو مسلسل آرہے ہیں، کوئی لمر خیالات سے خالی خاکرہ نہیں ہو تا۔ لہذا یہ خیالات بدل کر آپ

کے ذکر اور آپ کی خشیت بی تہدیل ہوجائیں۔ جو خیال ہی آئے وہ یا تو آپ کا ہو ا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے ملئے ماشر ہونے کا ہو، آپ کی بنت کی نعتوں کا ہو، دونرخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔ بنت کی نعتوں کا ہو، دونرخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔ اور اے اللہ ا میرے دل کے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موثر کر ان چیزوں کی طرف کر دیجے ہو آپ کو پند ہوں اور ول صرف اس چیز کی طرف ماکل ہو جو آپ کو پند ہوں اور ول صرف اس چیز کی طرف ماکل ہو جو آپ کو پند ہو۔ یہ دعا تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمائی۔ اللہ تعالی اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آئین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



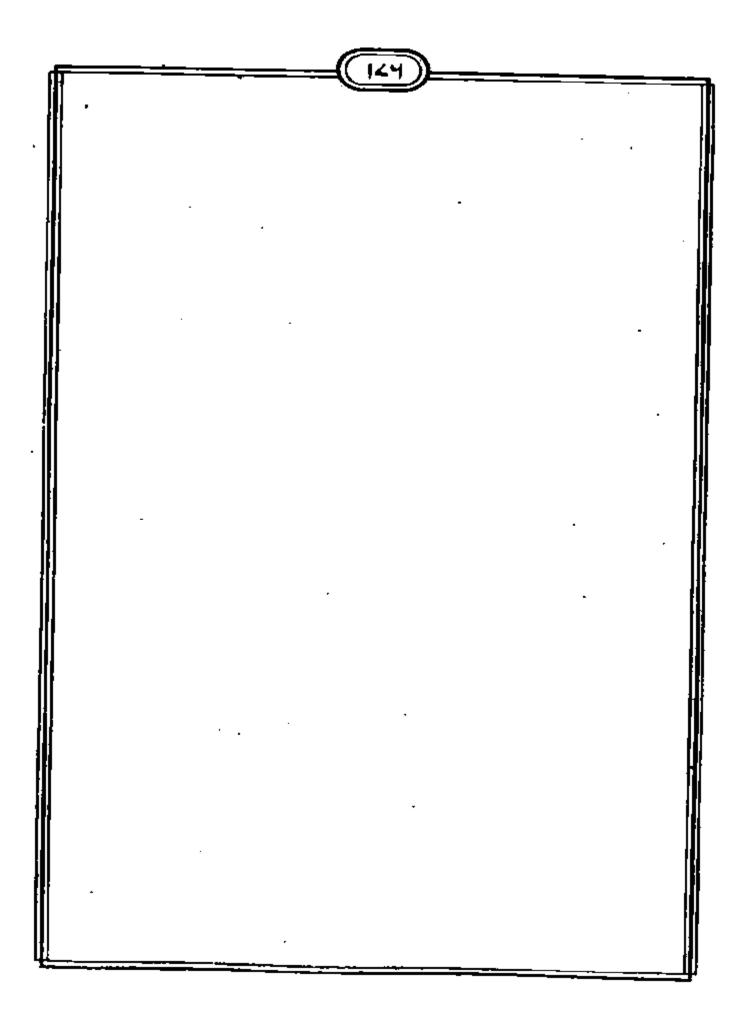





تاریخ نطاب: ۲ دمنی <u>۱۹۹۳ شه</u> مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکرم مخشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۹

### ؠۺٙۄ۩ڷٚڮ۩ڒۜڂٛؠ۠ؽ۩ڗۜۜڂؠٛ؋

## گناہوں کے نقصانات

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و تؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلا مناب الله فلا من بهده الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا ومندنا ومولانا محمداعیده ورموله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارگ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

#### امايعدا

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال له رجل: رجل قليل العمل قليل الذنوب اعجب اليك او رجل كثير العمل كثيرالذنوبقال لااعدل بالسلامة ﴾

(كمَّابِ الرَّبِدِ لا بن مبارك، باب ماجاء في تخويف عواقب الذنوب)

#### حضرت عبدالتدبن عياس رضى التدعنهما

حعرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے چیا زاد بھائی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عباس رمنی اللہ عنہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے چیا تاہ بھائی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس ان کے بیٹے ہے۔ حضور عبد اللہ بن عباس ان کے بیٹے ہے۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ دسلم کے عبد مبارک میں یہ بہت کم عمر نے، جب حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً دس سال تھی کیکن تم سی کے بادجود اللہ تعالی نے ان کو علم کا بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق ہیں دعا فرمائی کہ "اللهم علمه الكشاب وفقهه في الذين" المنه الله! ان كو قرآن كريم كا علم عطا فرما ادر دمین میں ان کو سمجھ عطا فرما۔ اگزچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف وس سال حقی، اب وس سال کی عمر بی کیا ہوتی ہے، لیکن ایک طرف تو انموں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں اینے ول و دماغ پر نتش کی ہوئی تھیں۔ پھر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس ونیا سے تشریف کے جانکیے ہیں، لیکن بڑے بڑے محابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں جاکر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں۔ چانجہ یہ محابة کرام کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے ے کے سخ کریتے اور مشقتی انعاتے، اور اس طرح انہوں نے بڑے بڑے محاب كرام على حاصل كيا إور اس مقام ير يني كه آج انبيس "المام الفرين" كما جاتا ہے۔ لین تمام منسرین کے امام- اس کے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ال کو دما دے دی تھی کہ اے انٹہ! ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ آج تغییر قرآن کے باب میں ان سے زیارہ قابل اسماد بات مسی کی نہیں۔ یہ انہی کا قول ہے جو میں نے آب کے مائے پڑھا۔

# پہندیدہ <del>شخص کون ہے؟</del>

وہ پیر کہ آیک محض نے حضرت حمداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے ہوچھا کہ بہت کہ بہت کہ آیک محض نے حضرت حمداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے ہوچھا کہ بہت کہ بیا ہے گئے کہ ایک محض عمل تو کم کرتا ہے لیعنی نظی عبادات اور نظل نماذ بہت زیادہ جبیں پڑھتا، زیار نے فرائن و واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نظی عبادات، ذکر

واذکار، وطائف اور تبیعات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، ایبا شخص آپ کو زیادہ پند ہوگا؟ یا آپ کو وہ شخص زیادہ پند ہوگا جس کی نقلی عباد تیں جمی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلاً تبجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوائین بھی پڑھتا ہے، تطاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تبیعات بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تبیعات بھی خوب کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں ہیں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر مزاہ بھی کم، نزدیک ان دونوں ہیں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر مزاہ بھی کم، دو مرے شخص کے اعمال زیادہ مگر مزاہ بھی نیادہ ہوا ہوجائے، یہ اقت بن جواب میں حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عبمانے فرایا کہ مزاہوں سے حقاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں شخص کے انہا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے نیخے کا ایتمام کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے نیخے کا ایتمام کرے تو تغلی عبادات اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے نیخے کا ایتمام کرے تو تغلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

# اصل چیز گناہوں سے برہیز ہے

اس صدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جتنی نغلی عبادات ہیں، یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چزیں ہیں، لیکن ان نغلی عبادات کے بھردسے پر اگر انسان یہ سوچ کہ میں تو نفلی عباد تیں بہت کرتا ہوں اور پھراس کے نتیج میں گناہوں سے پربیز نہ کرے تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیزیہ ہے کہ انسان اپنی ذندگ کے اندر گناہوں سے پربیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پربیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو ذیادہ نغلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا بالفرض اگر اس کو ذیادہ نغلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور تقصان نہیں، انلہ تعالی کے بیاں انشاء اللہ وہ نجات یاجائے گا، لیکن اگر نغلی عباد تیں تو خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گنا، بھی بہت کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضانت نہیں، کوئلہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔

#### گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں

آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہوگیا ہے، جب سمی کے دل میں دمین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہو تا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی توفق ہوتی ہے تو اس کو بیہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے بچھ وظائف بتا دیے جائیں، بچھ معمولات سکھا دے جائیں، اور اوراد واذکار تلقین کردے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ لغلی عبادت کیے کروں اور کس دفت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہوجاتی ہے اور پھران معمولات کو بورا کرنے میں دن رات نگارہتا ہے، لیکن اس کو یہ گلر نہیں ہوتی کہ میری میج سے شام تک کی زندگی میں کتنے کام کناہ کے ہورہے ہیں؟ اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہورہ ہیں۔ایتھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھا کہ وہ صف اوّل کے بابند ہیں، مسجد میں بابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وظائف و اوراو کے پابند ہیں، تعلی عبادتیں اور تہجد اور اشراق کی تمازیں ہمی بڑی پابندی ہے بڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ محمرے اندر جو کتابوں کا بازار کرم ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے ؟اور جب بازار جاتے میں تو وہاں پر طال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب مفتلو کرتے ہیں تو غیبت اور جعوث کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ان کے محریل ناجائز اور حرام چیزیں موجود ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ محمر میں قلمیں دیکھی جاری ہیں۔ ناجائز پروگرام و عجمے جارہے ہیں۔ گانا بجانا ہورہا ہے۔ اس کی طرف کوئی وحمیان جمیں۔ البت وظائف کی طرف دھیان ہے کہ کوئی وظیفہ بتادو۔ حالاتکہ یہ ممناہ انسان کے لئے مبلک ہیں، ان سے بینے کی فکر پہلے کرنی جائے۔

# نفلی عبادات اور گناہوں کی بہترین مثلل

اس کی مثال یوں سمجیس کہ یہ جننی نغلی عبادتیں ہیں، جاہے وہ نغلی نماز ہو،

تلات ہو، یا ذکر دہ جع ہو، یہ سب ٹانک ہیں، اس سے قوت طامل ہوتی ہے۔ ہیں۔
کوئی شخص جم کی طاقت کے لئے کوئی ٹانک استعال کرے۔ اور یہ گناہ ذہر ہیں۔
اب اگر آیک شخص ٹانک ہی خوب کھائے اور ڈیر بھی خوب کھائے قو اس کا بہتے یہ ہوگا کہ ٹانک اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کرجائے گا اور اس شخص کی تابت ایر اثر کرجائے گا اور اس شخص کی تابت اور طاقت کی دوا تو تباق کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آیک شخص دہ ہے ہو کوئی ٹانک اور طاقت کی دوا تو استعال نہیں کرتا، صرف دال روئی پر اکتفاکرتا ہے، لیکن جو چزیں صحت کے لئے معزیں، ان سے پر بیز کرتا ہے، تو یہ آدی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹانک معزیں، ان سے پر بیز کرتا ہے، تو یہ آدی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ ٹانک نہیں کہ ماتا ہے اور ساتھ ہیں معزصحت چیزوں سے نہیں کہ آب یہ لاز آ بیار پر جائے گا اور آیک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نقلی عبادات اور کانہوں کی بالکل یہ مثل ہے۔ قبذا یہ قطر ہوئی چاہئے کہ ہاری صح سے لے کر شام تک کی ذری گا سے گناہ لکل جائیں، منکرات اور معصیتیں نکل جائیں۔ جب شام تک کی ذری گی سے گناہ لکل جائیں، منکرات اور معصیتیں نکل جائیں۔ جب شی مغید شک سے چیزیں نہیں تکلیں گی، اس دفت تک یہ نظی عبادات ہا ہے جن میں مغید نہیں ہو منتیں۔

## طالبین اصلاح کے لئے پہلاکام

آج تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کمی شخ کے پاس اصلای تعلق قائم کرنے جاتا ہے تو وہ شخ اس کو اس وفت یہ بتا دیتا ہے کہ تم یہ معمولات انجام دیا کرو، اتا ذکر کیا کرو، اتنی تعیمات پڑھا کرو۔ لیکن تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپی اصلاح کی غرض ہے آتا تو اس کو ذکر واذکار اور تبیحات وغیرہ کھے نہ بتاتے۔ بلکہ سب سے پہلے اس سے یہلے اس سے یہ فرماتے کہ گناہوں کو چھوڑو۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے اس توبہ کر سب سے پہلے کا بہت توبہ کا ہے۔ لیجن سب سے پہلے انسان اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ او گو محاف فرما کرے کہ یا اللہ او گو محاف فرما کرے کہ یا اللہ او گھے سے ان کو محاف فرما کرے کہ یا اللہ او گھے سے ان کو محاف فرما کرے کہ یا اللہ او گھے سے بہلے ہو تھے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو محاف فرما

دیجے اور آئندہ کے لئے عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کناہ نہیں کروں گا۔ پھر آئندہ کے لئے گار آئندہ کے لئے مناہوں کے بھر آئندہ کے لئے مناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ پھریہ نہیں کہ بس مرف چند مشہور کناہوں سے بچنے کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہرا یک مختاہ سے بچنے کا اہتمام کرلیا، بلکہ ہر گناہ مناہ نہایا:

﴿ وَذَرُوا طَاهِرِ الْآلِمِ وَمِاطِنَهِ ﴾ \* لِينَ ظَامِرَ ـــَ مُنَاهِ بِهِي جِمُورُو اور ياطن كے مُمَنَاهِ بِمِي جِمُورُو \* ــ

آکے ارشاد فرمایا:

وأن الذين يكسبون الا لم مسجزون ما كأنوا يقترفون (مردة الافام: ١٢٠) -

"بین جو لوگ گناہوں کا ار تکاب کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ لوگ بیہاں پر کیا کرتے تھے"۔

### ہر قشم کے گناہ چھوڑ دو

البدا كوئى مناه اليا نبيس ہے جمكى طرف سے بے توجي برتى جائے، ند ظاہر كا كناه
اور ند باطن كا كناه بيد ند بوكد چند موقے موقے كناه تو چمور وي، اور باتى كنابول
كے چمور نے كى طرف كوئى توجہ نبيس ہے مثلاً مجلسوں ميں غيبت ہو رہى ہے، ول
آزارى ہو رہى ہے، دوسرول كو تكليف پہنچائى جارہى ہے، يا ووسرول سے حدد اور
بغض ہو رہا ہے، يا دل بيس تكبر بحرا ہوا ہے، مال كى محبت، جاه كى محبت، ونياكى محبت
دل بي يحرى ہوئى ہے۔ پھر تو محاه چمور تا ند ہوا۔ ہروہ كام جس كو اللہ اور اللہ كے
دسول ملى اللہ عايد وسلم نے محنه قرار ديا ہے، ان كو چمور نا ہوگا، اس كى قر انسان
كو ہوئى چاہے۔

### بیوی بچوں کو گناہ سے ب<u>چاؤ</u>

ایک بات اور عرض کر دول کہ یہ مختاہ اس دفت تک چھوٹ نہیں سکتے بب تک انسان اپنے الحول کی درسی کی قطر نہ کرے کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ یمل کنابوں ہے کوفوظ ہو جاؤل اور بیوی نیخ قلا راستے پر جارہ ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ کرے۔ یاو رکھے! اس طرز عمل ہے کہی ہی گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر تم کناہ سے نیخ کی کتنی ہی کوشش کر لولیکن اگر تم کا احول تراب ہے اور بیوی نیخ قلط راستے پر جارہ ہیں، اور حمیس ان کی قطر نہیں تو وہ بیوی سے آلک نہ ایک دن حمیس مرور کنا ہے اندر جالا کرویں ہے۔ اس لئے انسان بیوی سے آلی نہ دن حمیس مرور کنا ہے اندر جالا کرویں ہے۔ اس لئے انسان کے لئے خود کنابوں سے بچنا جتنا ضور رک ہے، انہائی بیوی بی ان کو ہمی بچانا ضرور کی ہے۔ اور ہمروقت دھیان اور قطر ہوئی جائے کہ بیوی سے کے اور ہمروقت دھیان اور قطر ہوئی جائے کہ بیوی سے کسی وقت گناہ کے اندر جالا کے اور ہمروقت دھیان اور قطر ہوئی جائے کہ بیوی سے کسی وقت گناہ کے اندر جالا

#### خواتین کے کردار کی ہمیت

اس معالمے میں خواتین کا کردار بہت ابھیت رکھتا ہے، اگر خواتین کے دل ہیں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ جمیں، اپنی زندگی انڈ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مطابق گزارتی ہے اور گزاروں سے بچنا ہے تو بج رگھروں کا ماحول درست ہو جائے، اس لئے کہ عورت محمر کی بیاد ہوتی ہے، اگر عورت کے دل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ عئیہ وسلم کی اطاعت کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو پورا گھر سنور جائے۔ لیکن اگر عورت کا یہ صال ہو کہ اس کو پردے کو کوئی جا اور فندو نوان کا ہوا ہو گئر نہیں ہے، سر کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، فواحش کے اندر ذھن لگا ہوا ہے، اور فندولیات میں منہمک ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول خراب ہو گا۔ اس کے خواتین پر یہ ذشہ داری ذیاوہ عائد ہوئی ہے کہ دہ میناہوں کے کامول کو چھوڑ اس کے خواتین پر یہ ذشہ داری ذیاوہ عائد ہوئی ہے کہ دہ میناہوں کے کامول کو چھوڑ

دس-

### نافرمانی اور گناه کیا چیز ہیں؟

یہ گناہ کیا چڑ ہیں؟ اور گناہوں کے عواقب اور انجام کیا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو سجمتا ضروری ہے۔ گناہ کے معنی ہیں "نافرانی" مثلاً تہارے ایک بڑے نے تہیں علم دیا کہ یہ کام نہیں کرتا، یا بڑے نے کہا کہ علم دیا کہ یہ کام نہیں کرتا، یا بڑے نے کہا کہ اس طرح کرو اور تم کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ بڑے اس بات سے ادر اس کام سے بچو اور تم کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ بڑے کی بات نہ ماننا "نافرانی" کہلاتا ہے آگر یہ "نافرانی" اللہ نقائی اور اللہ کے رسول ملی بات نہ ماننا "نافرانی" کہلاتا ہے آگر یہ "نافرانی" اللہ نقائی اور اللہ تعالی ملی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ کی جائے تو ای کا نام "کانام" کیا اور اللہ تعالی کی نافرانی کے اثرات اسے دور رس اور استے خراب اور بڑے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔

## گناه کی بہلی خرابی "احسان فراموشی"

منا کی سب سے پہلی خرابی "احسان فراموشی" ہے، اس لئے کہ جس محسن نے انسان کو وجود پخشا ہے اور ہر وقت انسان اس کی نعبوں میں غرق ہے، سر سے لے کہ پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعبیں اس کے اوپر مبذول ہیں۔ جسم کے ایک ایک عشو کو لے کر اندازہ کرد کہ اس کی کنتی قیمت اور کنتی اہمیت ہے۔ چونکہ یہ نعبیں مفت ملی ہوئی ہیں اس لئے دل ہیں ان کی کوئی وقعت اور قدر جہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت ان اعضاء میں ہے کسی ایک عضو کو بھی نفسان پنج جائے، تب پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعب ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعب ہے۔ کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ کان کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ زات ہو ہی مناز بڑا نقسان ہے۔ یہ آگھ کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ محت کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ درات ہو ہی شام کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ درات ہو ہی شام کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعب ہے۔ یہ درات ہو جس عظیم حسن اور سعم کی نعبوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا فعت سے۔ تو جس عظیم حسن اور سعم کی نعبوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا

مرف ید کہنا ہے کہ تم لوگ مرف چند باتوں سے پر بیز کراد اور باز آجاؤ۔ لیکن تم سے انگاچھوٹا ساکام نہیں ہوتا۔ لہذا دوکناد" کی سب سے پہلی خرابی احسان فراموشی، نافشکری اور محسن کا حق اوا نہ کرتا ہے۔

# گناه کی دو سری خرابی "دل پرزنگ لگنا"

دا الله الله الله الله على الله على مرتب شريف على أي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاه قرايا كه جب انسان بيلى مرتب كناه كرتا ب قواس ك دل پر ايك سياه نقط لكاديا جاتا ب- اس نقط كى حقيقت كيا ب اس كو قوالله تعالى بي بهتر جات بيس اور جب دو مرا كناه كرتا ب قو دو مرا نقط لكاديا جاتا ب، جب تيمرو كناه كرتا ب تو تيمرا نقط لكاديا جاتا ب بب جب تيمرو كناه كرتا ب تو تيمرا أقط لكاديا جاتا بن الكرده قويد نقط مناد ب جات بير، ليكن اگرده قويد نقط مناد ب جات بير، ليكن اگرده قويد نقط مناد ب جات بير، ليكن آبرت وه توبد نه كر ب بكه مسلسل كناه كرتا رب ادر كناه كرتا بي چلا جائ تو آبسته آبست وه سياه نقط اس كه بور ب دل كو گير ليخ بيل اور پروه نقط زنگ كي صورت آبست وه سياه نقط اس كه بور ب دل كو گير ليخ بيل اور پروه نقط زنگ كي صورت اختيار كرليخ بيل اور دل كو زنگ لك جاتا ب اور دب دل كو زنگ لك جاتا ب تو اس كه بعد اس كه اندر حق بات ب اور جب دل كو زنگ لك جاتا ب تو اس كه بعد اس كه اندر حق بات مان كي صلاحيت بي نميس دې په پراس به ففلت كاده وه عالم طاري بو تا ب كه پراكناه كه كراناه كو كادماس مث جاتا ب اور حال كو نهاري كه عقل ماري حقام و حال كادراك اور احماس خم بوجاتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري جاتي به حال به حقام حال كه عقام كادراك اور احماس خم بوجاتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري حال به حال كو تا ب كه حال كادراك اور احماس خم بوجاتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري حال به حال كادراك اور احماس خم بوجاتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري حال كادراك اور احماس خم بوجاتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري حال كادراك اور احماس خم به جوباتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري حال كويا كه انسان كي عقل ماري به حال كويا كه انسان كي عقل ماري به حال كادراك اور احماس خم به جوباتا ب كويا كه انسان كي عقل ماري به حال كويا كه انسان كي عقل ماري كويا كه انسان كي كويا كه انسان كي خوا كويا كه انسان كي كويا كه انسان كويا كه ا

## گناه کے تصور میں مؤمن اور فاسق کا فر<u>ق</u>

آیک روایت بیل حضرت عبد الله بن مسعود رمتی الله عند فرائے ہیں که وہ مؤمن ہو ابتک مند فرائے ہیں که وہ مؤمن ہو ابتک مناه کا عادی نہیں ہے وہ کناه کو الیا سمحتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سرپر توشع والا ہے، اور فاسق دفاجر مناه کو انتا بلکا اور معمولی سمحتا ہے جیسے کوئی کمی ناک پر آکر بیٹھ منی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑاویا۔ یعنی دہ مناه کو بہت معمولی سمحتا

ے اور اس کے کرنے کے بعد اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔
لیکن ایک مؤمن جس کو اللہ تعلق نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہیں وہ ممناہ کو ایک
پیاڑ تصور کرتا ہے، اگر غلطی سے کوئی ممناہ مرزد ہو جائے تو اس کے مرپر ایک پیاڑ
ٹوٹ پڑتا ہے، جس کے نتیج ہیں وہ غم اور صدمہ ہیں جتلا ہو جاتا ہے۔

# نیکی چھوٹنے پر مؤمن کاحال

مناہ تر دور کی بات ہے اگر ایک مؤمن کو نیکی کرنے کا موقع لے مگردہ موقع ہاتھ اسے نکل جائے ہوئے ہاتھ ہے گئے ہوئے اس کی وجہ سے بھی اس پر غم کا پیاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ ہائے جھے نکل جائے کا یہ موقع چموث میلد اس کے بارے نیک کرنے کا یہ موقع چموث میلد اس کے بارے میں مولانا ردی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں ۔

بر دل سالک بزاران خم بود مر زباخ ول خلالے کم بود

آگر سالک کے ول کے باغ میں سے ایک تکا ہمی کم ہوجاتے لیتی نیکی کرنے کے مواقع ملے سے مران میں سے کسی وقت ایک نیکی نہ کرسکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس جھے سے بیڈی چھوٹ گئی۔ جب نیکی چھوٹ گئی۔ جب نیکی چھوٹ گئی۔ جب نیکی چھوٹ گئی۔ جب نیکی چھوٹ کئی۔ جب کیا محدمہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس حالت سے بچائے کہ جب کاہوں کی وجہ سے دل پر نقطے لگتے ہے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کناہ کو اتنا محمولی سجعتا ہے جیے کمی ناک پر آگر بیٹی ادر اس کو اڑا دیا اور اس کناہ پر کوئی محدمہ ادر غم بی نہیں ہوتا۔ ہر حال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کو مدمہ ادر غم بی نہیں ہوتا۔ ہر حال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کو غائل بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔

# گناه کی تیسری خرابی «نظلمت اور تاریکی<sup>»</sup>

چ تکہ ہم اوگ محناہ کے ہادول کے عادی ہو بیکے ہیں، اس وجہ سے بان محناہوں کی طلمت اور کراہیت ولوں سے مٹ بیکی ہے، ورنہ ہر محناہ بی ایک ظلمت اور ایک کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالی مجے ایمان کائل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت مواناتا مجہ یعتوب صاحب تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ فلطی ہے کسی موقع پر حرام آمنی کا ایک لقمہ منہ بیل علیہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ فلطی ہے کسی موقع پر حرام آمنی کا ایک لقمہ منہ بیل محلف چلا کیا، جس کی وجہ یہ چیش آئی کہ ایک صاحب نے رحوت کی، ان کے بیال کھانے کے لئے چلے گئے، بعد بی چہ چلا کہ اس کی آمنی حرام کی تھی، فرمائے سے کہ وو بہتے تک اس حرام لئے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا جہتے یہ اس دو مہینے کے حرصے میں یار بار دل میں محسوس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا ہوئے رہے اور نقابے پیدا ہوئے رہے اور نقابے پیدا ہوئے رہے۔ کمی نقاضا ہوتا کہ فلال گناہ کرلوں، کمی نقاضا ہوتا کہ فلال گناہ کہ کی سے کہ کرلوں کی کا کرلوں کیاں کرلوں کی تھوں کیا کہ کرلوں کی تھا کہ کرلوں کی تقاضا ہوتا کہ فلال گناہ کرلوں کی تھا کہ کرلوں کیا کرلوں کیا کہ کرلوں کی تھوں کرلوں کیا کرلوں کیا کہ کرلوں کیا کہ کرلوں کیا کرلوں کی تھوں کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کو کرائے کیا کہ کرلوں کیا کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کرلوں کو کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کرلوں کرلوں کو کرلوں کرلوں کو کرلوں کرلوں کو کرلوں کرل

## گناہوں کے عادی ہوجانے کی مثال

ہارے دلول میں ان گناہوں کی تختمت اور کراہیت اس لئے محسوس ہیں ہوتی کہ ہم ان گناہوں کے علوی ہو بچے ہیں۔ اس کی مثل ہوں ہجمیں جیسے آیک بدبودار کمر ہم ان گناہوں کے علوی ہو بچے ہیں۔ اس کی مثل ہوں ہجمیں جیسے آیک بدبودار ہمر کمر ہو اور اس کمر میں تعنی اشھ رہا ہو، سڑی ہوئی آئیاء اس کمر میں پڑی ہوئی ہوں۔ اگر ہاہرے کوئی فض اس کمر کے اندر جائز ذرا دیا ہوں۔ اگر ہاہرے کوئی فض اس کمر کے اندر جائز ذرا دیر ہمی کھڑا ہوتا مشکل ہو گا۔ لیکن آیک فض اس بدبودار مکان کے اندر بی رہتا ہے تو اس کو بدبو کا احساس جیس ہوگا اس لئے کہ وہ بدبو کا علوی ہوچکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بدبو کی تمیز بی تہیں دی، اس لئے اب وہ بہت آرام ہے اس مکان بی اندر خوشبو اور بدبو کی تمیز بی تہیں دی، اس لئے اب وہ بہت آرام ہے اس مکان بی

رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کے گا اور کے گا کہ ہیں تو بہت آرام ہے اس مکان ہیں رہتا ہوں، بچھے تو بیال کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ شخص اس برہو کا علوی ہوچکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالی نے اس برہو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول ہیں رکھا ہے، اس کا تو بہ حال ہوگا کہ آگر دور سے ذرای ہمی بدہو آجائے تو اس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔ اس طرح ہو لوگ صاحب ایمان ہیں اور جس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔ اس طرح ہو لوگ صاحب ایمان ہیں اور جن کا بید تقوی کی وج سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے، ایسے لوگ منابوں کی جس کا بید اور کراہیت کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ہرحال، منابوں کی تیمری بڑی خرابی اور کراہیت کا بیدا ہونا ہے۔

# گناہوں کی چوتھی خرابی "عقل خراب ہونا"

مناہوں کی چو تھی خرابی یہ ہے کہ جب آدمی محناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی عقل دائے خراب ہوجاتی ہے اور اس کی مت الٹی ہوجاتی ہے، اس کی فکر اور سجھ فلط رائے پر پڑجاتی ہے اور پیرا چھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا بیسے لگتا ہے، اگر اس کو سجع بات بھی نری ہے سمجھاؤ تو وہ اس کے دماغ میں نہیں اترتی۔ ای کے بارے میں اللہ تعالی نے فرایا کہ جس کو اللہ تعالی مراہ کروے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ تعالی کی وجہ مراہ نہیں کرتے بلکہ جب کوئی شخص محناہ اور نافرانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر ان مناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر مجع بات نافرانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر ان مناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر مجع بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔

#### گناه نے شیطان کی عقل کواوندھاکردیا

دیکھے اید المیس اور شیطان جو محتاہ کا سرچشمہ اور محناہ کا موجد اور بانی ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اس ونیا بین محناہ کو اس نے ایجاد کیا، خود بھی محناہ بین مبلا ہوا اور معرت آدم علید السلام جیسے جلیل القدر تبغیر کو بھی بہا میا، اور اس محناہ کرنے ک

نیچے بیں اس کی مقل اوندھی ہوگئی۔ چنانچہ بب اللہ تعالی نے اس کو صعرت آدم علیہ السلام کے ماشنے ہجدہ کرنے کا عظم دیا تو اس نے تھم ماشنے کے بجائے مقل دلیل چیش کرنی شروع کردی کہ آپ نے بیجے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو منی سے پردا کیا ہے۔ یہ دلیل بظاہر تو بڑی اچھی ہے کہ آگ افعال ہے، اور مٹی اس کے مقل بے بات بین آئی کہ آگ آگ افعال ہے، اور مٹی اس کے مقل بے بات بین آئی کہ آگ کو پرا کرنے والا بھی دی ہے، جب بنانے والا یہ کو میا کرنے والا بھی دی ہے، جب بنانے والا یہ مفاول ہے اور مٹی کو متانے والا بھی دی ہے، جب بنانے والا یہ تھم دے رہا ہے کہ آگ کو بات کہ آگ کی نفیلت کہاں گئ اور مٹی کی مفاولت کہاں گئ کی تجد برا یہ بات نہ آئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رائدہ درگاہ ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ نخائی کے یہاں توبہ کا دروازہ تو کہا ہوا ہوا ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا۔ اور پھر اللہ نخائی کے یہاں توبہ کا دروازہ تو کہا ہوا ہوا ہوا ہوں کہ دوا کہ بھی سے کہ دوتا کہ بھی سے کہ دوتا کہ بھی سے خللی ہوگئی بھی محاف کروں اب آپ بو کہی سے کہ دوتا کہ بھی سے خللی ہوگئی بھی محاف کروں اب آپ بو

#### شيطان كي توبه كاسبق أبوزواقعه

یں نے اپ بھے ہے ہے ایک قصد سنا، اگر چد بظاہر اسرائی واقعہ ہے لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب صفرت مولی طیہ السلام اللہ تعافی ہے ہم کائی کے کوہ طور پر تشریف لے جانے گے تو راستے ہیں یہ شیطان مل کیا۔ اس نے کہا کہ آب اللہ تعافی ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جارہے ہیں تو ہمارا ایک چموٹا ساکام کردی، صفرت مولی علیہ السلام نے پوچھا: کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم ساکام کردی، صفرت مولی علیہ السلام نے پوچھا: کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب رائدہ در گاہ اور مردددادر ملحون ہو چھے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ تعلی ہے۔ آپ اللہ تعافی ہے ہمارے لئے سفاد شن فرادی کہ ہمارے لئے تظرفیس آرہا ہے۔ آپ اللہ تعافی ہے ہمارے لئے سفاد شن فرادی کہ ہمارے لئے علیہ السلام نے فرادی کہ ہمارے کے عشرت مولی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے قرمایا کہ بہت اچھا۔ جب معرت مولی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ، علیہ السلام نے قرمایا کہ بہت اچھا۔ جب معرت مولی علیہ السلام کوہ طور پر پنچ،

وہاں پر اللہ تحاتی ہے۔ ہم کھای ہوئی لیکن ۔ ں دوران شیطان کی بات پہنچاتا ہمول مست جب وابس سلنے سکتے تو خود اللہ انتاق نے یاد دالاتے ہوئے قرمایا کہ حمیس سی ۔ ترکوئی بیغام دیا تھا؟ اس وقت حضرت موسی علید انسلام نے فرمایا کہ ہاں یا اللہ! میں بمول تمیا۔ رائے میں بجے ابلیس ملا تعااور بڑی بریٹانی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ التجا کر رہا تھا کہ جارے کئے بھی نجات کا کولی ماست لکل آئے۔ اے اللہ ا آپ تو رحیم و كريم بن، ہر ايك كو معاف فرا ديتے بن، وہ نوبہ كر رہا ہے تو اس كو بھى معاف فرمادس - الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کب کیا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، ہم تو معان کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کیدو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دفت ہم نے تجے ہے کہا تھا کہ آد ، کو سجدہ کرکے، اس دفت تولے باری بات نہیں مانی، اب بھی معالمہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جاکر سجدہ كرك، بم تمهيس معاف كروس مح- حضرت موى عليه السلام في فرما إكريه معالمه و بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر والیس تشریف لائے۔ رائے میں پھر شيطان سے الاقات : وئی، بوجها که ميري معلق كاكيا جوا؟ حضرت موسى عليه السلام في اس سے قربایا کہ تیرے معالمے میں او اللہ تعلق نے بڑا آسان راستہ با دیا، اس وقت تجھ سے یہ خلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالی نے فرایا کہ اب تو آرم کی تیرکو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہوجائے گا۔ جہاب میں شیطان نے فوراً كماك داه بعالى إس نے زعره كو تجده كيا نہيں، اب مردے كو كيے تجده كرلول؟ اوراس کی قیر کو کیے عدہ کر لوں؟ یہ محد سے نہیں ہو سکتا ہے جواب اس لئے دیا کہ عقل الی ہوسی تھی۔ ہر حال محناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندها کردیتا ہے اور انسان کی تست ماری جاتی ہے اور پھر میجے بات انسان کی سجھ میں نیں آئی۔

## حنبين تحكمت يوجهنه كااختيار نهيس

جن منابول کو قرآن و مدیث نے مراحناً کھے الفاظ میں حرام قرار دے دیا ہے، ان میں جو نوگ مبتلا ہیں ان سے جاکر اگر کہا جائے کہ یہ کناہ حرام ہیں، تو وہ فوراً اس کے خلاف مقلی تلویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف مقلی ولا کل دیتا شروع كردية بيل كه بير تمناه كيول حمام قرار ديا كيا هي؟ اس بي تو ظال فاكده هي، اس بیں تو نلال مصلحت ہے ، اس کو حمام قرار دسینے بیں کیا مصلحت اور حکمت ے؟ ایسے لوگوں سے کوئی یہ ہو چھے کہ تم اس دنیا میں خدا بن کر آئے ہو یا بھے ین کر آئے ہو۔ اگر تم بڑے بن کر آئے ہو تو تم اپنے اس احتراض کو اپنے ملازم کے اعتراض پری قیاس کر لوجس کو تم نے اپنے محمر میں ماازم رکھا ہے۔ مثلاً آپ نے محرکا سودا سلف لانے کے لئے ایک محض کو طازم رکھا، اب آپ نے اس طازم ے کہا کہ بازار جاکر اے رویے کی فلال چیز خرید کر لے آؤ، اب ملازم یہ کہنے لگے کہ پہلے مجے یہ بتاؤ کہ یہ سودا سلف محد سے کوں متکوایا جا رہا ہے؟ اور اتن مقدار میں کوں منگوایا جارہا ہے؟ اور اس فنول خرجی کی کیا عمت ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ اکر آیک طازم اس طرح بهارے کاموں کی تعکست اور مصلحت ہو چھے تو ایسا لمازم اس لائن ہے کہ اس کاکان چڑ کر طازمت سے الگ کردیا جائے اور محرسے باہر تکال دیا جلع، اس کے کہ اس ملازم کو بہ حق عی نہیں پنچاکہ وہ یہ بوجھے کہ یہ چے کیوں متكوائى جارى ہے؟ اس كو لمازم اس كئے ركھاہے كہ جو كام اس كو بتا ديا جائے وہ كام رے، سجھ میں آئے تو کرے، سمجھ میں نہ آئے تو کرے، یہ ہے لمازم۔ اور کاموں کی مصلحت اور عکست بوجمنا ملازم کا منعب تبین ہے۔

تم ملازم نہیں، بیزے ہو

ایک طازم جس کو تم نے آٹھ مجھنے کے لئے طازم رکھا ہے، وہ طازم تہارا **غل**ام

جیں ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا بندہ نہیں ہے اور تم اس کے خدا

نہیں ہو۔ بلکہ صرف وہ تمہارا تخواہ دار طازم ہے، وہ اگر تم سے تمہارے کاموں ک

حکمت اور مصلحت ہوچنے گئے تو وہ حمیں گوارا نہ ہو۔ لیکن تم اللہ تعالی کے طازم

نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بڑے ہو، اس نے حمیمی پیدا کیا ہے۔ وہ اگر تم

سے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بتاؤ، حکمت اور

مصلحت بتاؤ، پھریں یہ کام کروں گا۔ تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتن ہی بڑی

حافت ہے بعنی بڑی محافت وہ طازم کر رہا تھا، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر محافت ہے،

محافت ہے بعنی بڑی محافت وہ طازم تو پھر ہی انسان ہو وہ ہی محل رکھتا ہے، تم

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چھوٹی کی عمل برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمت اور

مصلحت کہاں، اور تمہاری یہ چھوٹی کی عمل کہاں؟ دونوں کے درمیان کوئی نبست بیں۔ پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس تحم شری بی کیا

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس تحم شری بی کیا

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس تحم شری بی کیا

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت باؤ، تب عمل کریں کے ورنہ نہیں کیا

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت باؤ، تب عمل کریں کے ورنہ نہیں کریں

مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت باؤ، تب عمل کریں کے ورنہ نہیں کریں

مصلحت ہے وجہ اس مطالبے کی ہے کہ عمل اوند می ہو چی ہے اور گرناہوں کی کشرت

#### محوداورابإز كاعبرت آموزواقعه

میرے شخ صفرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ سایا تھا ہو بڑی عبرت کا اور بڑا سین آموز واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محود غزنوی ہو مشہور فاتح اور بڑا سین آموز واقعہ ہے۔ فرمایا کہ محود غزنوی ہو مشہور فاتح اور بادشاہ گادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک چینا اور لاڈلا قلام تھا "ایاز"۔ چوککہ یہ "ایاز" بادشاہ کا چینا تھا، اس لئے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چھا قلام ہے، اور محود غزنوی اس فلام کو دو سرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا ہے۔ واقعہ میں کئی تھا کہ محود غزنوی بڑے بڑے وزیوں اور امیروں کی بات اتی تبیس مانیا تھا بینی ایاز کی بات مانیا تھا۔

محود فرنوی نے چاہ ان دزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم بیں اور ایاذین کیا فرق ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا جیتی ہیرا کہیں ہے شخ بیں محبود فرنوی کے پاس آیا، یہ ہیرا کہیں سے شخ بیں محبود فرنوی کے پاس آیا، یہ ہیرا کہیں سے شخ بیں محبود کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، اس کے بعد محبود فرنوی نے دزیراعظم کو اپ قریب بلایا اور اس سے چھا کہ تم نے یہ ہیرا دیکھا، یہ بیرا کیما ہیرا کیما ہیرا کیما ہی وزیراعظم کو اپ قریب بلایا اور اس سے چھا کہ تم نے یہ ہیرا دیکھا، یہ ہیرا کیما ہیرا کیما ہے؟ وزیراعظم نے کہا کہ سرکارا یہ بہت تی ہیرا ہے اور پوری دنیا ہیں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو ذعن پر ش کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو ذعن پر ش کر قرث دو، وزیراعظم ہاتھ ہوڑ کر کھڑا ہوگیا اور کہا: جہاں پناہا یہ بہت جمی وزیرا ہے، آپ اس کو توڈ دو، وہ وزیر بھی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا بادشاہ ایا اور اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو، وہ وزیر بھی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا بادشاہ طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑ نے کے کہا، گر ہر سلامت آ یہ بہت تی ہیرا ہو میں اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو رہی ہے کہ اس کو توڑوں۔ ای ایک کے اس کو توڑوں۔ ای ایک نے معلی ہو رہی ہے کہ اس کو توڑوں۔ اس نے کہا، گر ہر سلامت آ یہ معلی ہو تی ہے کہ اس کو توڑوں۔ ای ایک کے کہا، گر ہر سلامت آ یہ میری اور امراء کو بلوایا اور اس ہیرے کو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو تو نے کہا کہ توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو تو نے کہا کہ توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک نے معلی ہو تو نے کے کہا کہ توڑا ہو کہا ہو ایک ہو ہو تو نی ہو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک کی در مواد نے کہا کہ تو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک کے در ایک کو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک کی در ایک کو توڑ نے کے لئے کہا، گر ہر ایک کی کو توڑ نے کے کہا کہ توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کے کہا کہ توڑ نے کہا کہ توڑ نے کے کہا کہ توڑ نے کے کہا کہ تو توڑ نے کے کہا کہ توڑ نے کہا کہ توڑ نے کہا کہ توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کہا کہ توڑ نے کو توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کہا کہ تو توڑ نے کہا کہ تو توڑ

# ہیرا ثوث سکتاہے، تھم نہیں ٹوٹ سکتا

آثر میں محود خرنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایازا اس نے کہا ہی جہاں ہناہ محود خرنوی نے کہا کہ یہ ہیرا اٹھایا اور نظار شخر کو رود ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور نشین پر شخ کر توڑ دوا ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور نشین پر شخ کر توڑ دیا اور وہ چور چور ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بات کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء صاحبان معمل جو بہاں بیشے ہوئے ہیں۔ ان سے جب ہیرا توڑ نے کے لئے کہا کیا تو انہوں نے اس ہیرے کو ٹوڑ نے کی ہمت نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم کیا تو انہوں نے اس ہیرے کو ٹوڑ نے کی ہمت نہیں کی، کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم انھاکر توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ پہلے تو ایاز نے کہا کہ جہاں پناوا غلطی ہو محن۔ بادشاہ

نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ بیرے دل یس خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہ اس کی قیست کتنی زیادہ کول نہ ہو، یہ اگر ثوث جائے تو اتن بری بات نیس، لیکن آپ کا حکم نہیں ثوثنا چاہئے۔ اور آپ کے حکم کو اس میرے سے زیادہ لیمی سیمت ہوئے میں نے سوچا کہ اس میرے کے توشع کے متالی میں حکم ثوثنا زیادہ بری بات ہے۔ اس لئے میں سے اس میرے کو توڑ دیا۔

#### حكم كابنده

جاتی ہے۔

اس کے بعد محمود غرنوی نے ان وزراء سے مخطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاذ
مسلحتی جائی ہے۔ جہیں اگر کسی کام کا عظم دیا جائے تو اس کے اعدر مکتیں اور
مسلحتی حائی کرتے ہو۔ اور یہ ایاز تو عظم کا بھرہ ہے۔ اس سے جو کہا جائے گاوہ یہ
کرے گا۔ اس کے سائے حکمت اور مسلحت کوئی حقیقت جہیں رکھتی۔
تو محمود فرنوی کے عظم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حفل بھی محدود، اس کے
وزراء اور ایاز کی عفل بھی محدود، یہ مقام تو درحقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس
نے ساری کا تنات کو پیدا کیا ہے۔ چاہے جیرا ٹوٹ جائے، چاہے دل ٹوٹ جائے،
چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں،
لیکن اس کا عظم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت مرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔
لیکن اس کا عظم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت مرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔
لیکن اس کا عظم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت مرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔
لیکن اس کا عظم نہ ٹوٹ، یہ مقام در حقیقت مرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔

ہ، اور اس بے عقلی کا اصل سبب مناه بین، بعنے مناه کرد مے اتن بی ب عقل

اد ندمعی ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عثل ماری

گناہ چھوڑنے سے نور کا حصول

تم ذرا الله تعلق کے صنور ال منابول سے کھ دے کے بی توبہ کرے دیجمو،

اور چند روز کے لئے گناہوں سے پیچ کر دیکھو، کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے کیا پرکت اور کیا نور حاصل ہو تا ہے، اور پھر حش کے اندر ایک ہاتیں سجے بی آئیں گی بو پہلے سمجے میں نیمی آری تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
﴿ان تشقوا الْله یہ حصل لیکے خوفانا ﴾

(مورة المانغال:۲۹)

اگر تم اللہ تعانی ہے ڈرو کے، یعنی اللہ تعانی کے حرام کے ہوئے معاصی اور گناہوں ہے بچ کے تو اللہ تعانی تہادے دل بیں جن و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ایک کاٹنا ہدا کردیں گے، جو واضح طور پر حمیس ہے بتا دے گا کہ یہ جن ہے اور یہ باطل ہے ۔ آج جن و باطل کے درمیان تمیز مث یکی باطل ہے ۔ آج جن و باطل کے درمیان تمیز مث یکی باطل ہے ۔ آج جن و باطل کے درمیان تمیز مث یکی باس انے کہ ہم نے گناہ کر کرکے اپنی متنامی خراب کردی ہیں۔

# منابول كايانچوال نقصان "بارش بند بوتا"

محتابوں کا پانچواں تفسان یہ ہے کہ ان کی اصل سزا تو آخرت جی سطے گی۔ لیکن اس دنیا جی بھی ان محتابوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چانچہ صدیث شریف عی آتا ہے کہ جب لوگ ذکوۃ دیتا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعلق ہارشیں بند کر دیتے ہیں۔

# كنابهون كاچمثانقصان "بياريون كابيدا مونا"

اور چمنا تتصان ہے ہے کہ جب لوگوں ہیں یدکاری ، فاخی ، مریائی کھیل جاتی ہے تو اخذ تعالی اس کو ایک ایک ہائی ہے تو اخذ تعالی این ہائی ہیں جگا کر دینے ہیں کہ ان سے آباء وابداد نے ان ہائی ہیں ہیں گا کہ ایس ہی کوئی پیاری ہوتی ہے اور ان بیاری ہوتی ہے اور نہ ان کا نام سنا تھا۔ چنانچہ اس مدعث کو مسامتے دکھ کر سمائے دہ کی بیاری کو دیکے لیں نہ ان کا نام سنا تھا۔ چنانچہ اس مدعث کو مسامتے دکھ کر سمائے دہ کے بیاری کو دیکے لیں

جس کا ساری ونیا میں آج طوفان بریا ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتا کھے کہ ایک ایک بیلریاں آئیں گی۔ ہر حمال کے کچھ خاصے ہوتے ہیں اور ان خاصوں کا مظاہرہ ای دنیائی کے اندر ہو جاتا ہے اور اللہ تعلق آ کھوں ہے دکھا دیے ہیں۔ اور ان گتاہوں کی شاست اعمال طاری ہو جاتی ہے۔

# گناهون كاساتوان نقصان «قتل وغارت كرى"

# قتل وغارت كرى كاواحد حل

آج ہم لوگ ان فسادات اور قبل و عارت مری کے مخلف مل طاش کرنے میں گئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آئیں مل طاش کرنا چاہئے، کوئی کہتا ہے کہ آئیں میں غداکرات ہونے چاہئیں۔ یہ سب تدبیریں طاش کررہے جیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہمیں کہ این فسادات کا اصل سبب متاہوں کا گائل جاتا ہے۔ جب کمی اترت کے ہمیں کہ این فسادات کا اصل سبب متاہوں کا گائل جاتا ہے۔ جب کمی اترت کے

اندر کناہ پھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت کھیل جاتی ہے۔ لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی مثل سلیم عطا قربائے اور ان محناہوں کو چھوڑنے کی توفیق حطا فربائے۔ تو ہمیں پیلا کام یہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی کے حضور اپنے نمام محناہوں سے توبہ کریں اور شامت اعمال سے پناہ مائٹیس۔ اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اے اللہ ایم سے ہماری شامت اعمال کو دور قربا۔

# وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی جاہے

بر حال، لفلی عرادتوں میں زیادہ انہاک اچھی بات ہے، لیکن اس ہمی زیادہ خردری کام کتابوں سے بچا ہے۔ میرے پاس روزائد کی حفرات اور خاص طور پر خواتین کے فون آتے ہیں کہ فلال کام کی دعا بتا دیجے، فلال مقصد کے لئے دعا بتا دیجے۔ نلال مقصد کے لئے دعا بتا دیجے۔ بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہے ادر اس کا الگ کوئی د کھینے ہوتا ہے۔ بعائی! یہ دعا تیں اور یہ دیلئے اپنی جگہ قتل فنیلت ہیں، لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہئے کہ ممناہ مرزد نہ ہوں۔ اور گنابوں سے خود ہمی بچ اور اپنی مروالوں اور اپنے بچل کو ہمی گناہوں سے بچاؤ، جب تک یہ کام نہیں کرو کے تو یاد رکھویہ دیلئے کہ کام نہیں آئیں گر نے دیلئے ہی کہ کام نہیں آئیں گر نے دیلئے اور اس کا جذبہ ہو، اور بچنے کا اہتمام بھی ہو تو اس وقت ان وفا نف اور وعاؤں کے ذریعہ دل میں قوت اور ہمت پردا ہو جاتی ہے اور کھر کام نہیں، گرگناہوں سے بچتا آسان ہوجاتا ہے۔ لیکن آگر گناہوں سے بچنا کی گر تو ہے نہیں، فرقت ان وفا نف اور وعاؤں کے ذریعہ دل میں قوت اور ہمت پردا ہو جاتی ہے اور خواتی ہی وقت اور ہمت پردا ہو جاتی ہے اور گفامت میں وقت گر رہا ہے، اور ساتھ میں وفا نف اور نوا فل ہمی ہی ہی رہے ہیں تو خوات ہی وقت ان وفا نف سے کوئی قائدہ نہیں ہوتا۔

#### محمنابهون كاجائزه ليس

ظامہ یہ کہ ہم گناہوں نے بیخے کی ظرکریں، اپنی میچ سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور گناہوں کی فہرست بنائیں کہ کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے ظانب ہو رہے ہیں۔ چریہ جائزہ لیس کہ ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں کو فوراً چموڑ کئے ہیں، ان کو تو فوراً چموڑ دیں، اور جن گناہوں کے چموڑ نے کے لئے کسی تدبیر کی منہوں کے چموڑ نے لئے کسی تدبیر کی منہوں سے جو، ان کے لئے تدبیر اختیار کریں۔ اور اپنے گناہوں سے توبہ واستشفار کریں۔ اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے نیچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیں۔

#### تجد گزارے آگے بڑھنے کاطریقہ

ایک مدیث میں ام المؤسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها قرباتی ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں کی عبادت گزار اور تبعد گزار آوی ہے آگے بڑھ جنوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ مثلاً ہم بزرگوں کے حالت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تے، اتن رکھات الل پڑھتے تے، اسٹنے پارے خلات کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ بہا کہ میں اس عبادت گزار سے آگے بڑھ جاؤں تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرلے۔ کیونکہ گناہوں سے جاؤں تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرلے۔ کیونکہ گناہوں سے حفاظت ہونے کے نتیج میں اضاء اللہ ان کی ہمی تجات ہوگی اور تمہاری ہمی نجات ہوگی، اگر وہ لوگ ہمی گناہوں سے بہتے ہوں گے تو بس انتا فرق ہوگا کہ ان کا درجہ اونجا ہوگا اور تمہارا درجہ نیجا ہوگا، لیکن نجات میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ ہمی کرتا تھا تو پھراس سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس لئے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بیجالیا ہے۔

#### مؤمن اور اس کے ایمان کی مثل

ایک اور صدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ حتہ سے مروی ہے کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد قربایا کہ ایک مؤمن اور اس کے ایمان کی مثال الک ہے جیسے ایک محووا کی بھی رہی رہی کے ذریعہ محویے سے بٹر حا ہوا ہے، اور اس کا بھی ہی رہیا ہے، لیکن ایک حد تک وہ محووا محوم سکا ہے، اس حد سے آکے جانے سے وہ محووا اور اس ایکر لگا کر پھر وائیں ایک حد تک وہ محووا ذرا سا چکر لگا کر پھر وائیں ایک حد اس طرح وہ محووا دو کام کرتا ہے، وائیں ایک بید کہ وہ محووا دو کام کرتا ہے، دائیں ایک بید کہ وہ محووا دو کام کرتا ہے، دائی بیا ہوا ہے۔ وہ محووا اور کام کرتا ہے، اور دو سرایہ کہ وہ محووا تی اس کی جاتے پاہ بنا ہوا ہے۔ وہ محووا او حراد حر پیر لگانے کے بعد دائیں ای محویے کی اس کی جاتے پاہ بنا ہوا ہے۔ وہ محووا او حراد حر پیر لگانے کے بعد دائیں ای محویے کی اس آکر بیٹھ جاتا ہے۔

یہ مثال بیان کر کے نی کریم منی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مؤمن کا کھوٹا اس کا ایمان ہے، اس ایمان کا فقاضہ یہ ہے کہ وہ مؤمن آیک حد تک ادھر آدھر جائے گا، گھوے گا گھرے گا، لیکن آگر حد سے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو ایمان اس کی رتی کھینے نے گا، اور ادھرادھر کھونے کے بید آ ٹر کار وہ مؤمن اپنے ایمان اس کی رتی کھینے نے پاس واپس آجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا ایمان انا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے آئیس دیتا۔ اور آگر بھی بھول چوک سے گناہ ہو گیں تو گھرلوث کر واپس آجائے ایمان کے کھونے کے پاس آجاتا ہے۔ حضور اقدس صلی افتد علیہ دسلم نے یہ کتی خوصورت مثال بیان فرائی ہے۔ اللہ تعالی آ ہے فشن سے بہم سب کا یہ کھوٹا مضوط فرمادے، آئین۔

الناو لکھے میں تاخیر کی جاتی ہے

مدعث خریف یمل 17 ہے کہ ہر انسان کے ماتھ ود فرشتے ہوتے ہیں۔ ابک

نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا۔ جن سے اپ شخ معزت مولانا سے اش فان صاحب قدن اللہ مرہ سے منا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ تکم ہے جب وہ انسان نیکی کرے تو فررا اس کو کلے لو، اور بدی لکھنے والے فرشتے کو تکم یہ بہ کہ جب وہ انسان بدی کرے تو لکھنے سے پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے سے پہلے تک کلھنے والے فرشتے سے پہلے تک لکھنے والے فرشتے سے پہلے جب کہ تصول یا نہ تکھوں۔ کویا کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کا امیر ہے۔ چنانچہ جب انسان کوئی کانا کر تا ہے تو وہ بدی لکھنے والا فرشتہ نیک لکھنے والے فرشتے سے پہلا ایک مت تکھوں کونکہ کہ تکھوں یا نہ تکھوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ایمی مت تکھوں کونکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایمی مت تکھوں کونکہ ہو تیک نہو تو بہ نہیں کرتا تو پھر الکھنے کی ضرورت ہی چیش نہ تو پھر الکھنے کی ضرورت ہی جیش کرتا تو پھر سے آئے۔ اگر وہ جیش کرتا ہے کہ نہیں۔ ایمی فصر جاؤ، پھر جب تیں ہو تیک مرتبہ کناہ کرایا ہے کہ نہیں؟ اب جاکر وہ کہتا ہے کہ اللہ بی کا وہ اس کے نامہ اعمال جی کا خورا کھی کی جائل ہی کا ورا آگھ کی جائل ہی کا ورا آگھ کی جائل ہی کا ورا آگھ کی جائل ہی کہ شاھے یہ گناہ سے تو یہ کراے۔ انش خورا کی جائل ہی کہ شاھے یہ گناہ سے تو یہ کراے۔ انگر سے اور بدی کے کہ نیکی فرا کہ کی جائل ہے کہ نیکی فرا کھی کی جائل ہے کہ نیکی فورا کھی کے تو یہ کراے۔

# جہاں گناہ کیا، وہیں توبہ کرلو

ای دچہ سے بزرگوں نے فرایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توبہ واستغفار کرلو، تاکہ وہ گناہ تہارے نامہ اعمال کے اندر لکھائی نہ جائے۔ اور بزرگوں نے یہ بی فرایا کہ جس نشن پر گناہ کیا ہے، ای نشن پر فوراً توبہ واستغفار کرلو، تاکہ قیامت کے روز جب وہ نشن تہارے گناہ کی گوائی دے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین تہاری توبہ کی بھی گوائی دے کہ اس محض نے میرے بیٹے پر ماناہ کیا تھا۔ اس محض نے میرے بیٹے پر بی توبہ بھی کرلی تھی۔ یہ سب حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشاد کی تھیل ہو رہی ہے کہ ایمان مؤمن کا کھوٹا ہے، مسلمی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشاد کی تھیل ہو رہی ہے کہ ایمان مؤمن کا کھوٹا ہے،

(Y-Y)

جب مؤمن ادحر ادحر بولا جاتا ہے تو کموم پھر کر واپس اینے کموشے کے پاس آجاتا ہے۔

## كنابول ب نيخ كااجتمام كرس

اس نے اول تو کناہوں سے بیخے کا اجتمام اور گلر کریں، اجتمام اور گلر کے بغیر کناہوں سے بیخا نہیں جاسکا، اگر اجتمام اور گلر کے باوجود کی مجوری سے یا بھول پروک سے یا فلطی سے گناہ مرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرتے رہو کے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کناہ کو معاف فرادیں گے۔ اور یہ ففات اور لاپروائی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو گلر اور وصیان اور توجہ بی نہ ہو بلکہ اپنے کناہوں پر نادم ہونے کے بیجائے اس کو میچ ثابت کرتے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو میا اور آپ سب کو میکھ اور آپ سب کو میکھ ور آپ سب کو میکھ ور آپ سب کو میکھ ورائی ہے اور آپ سب کو میکھ ور آپ سب کو میکھ ور آپ سب کو میکھ ورائی سے محفوظ فرائے۔ آپین۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين



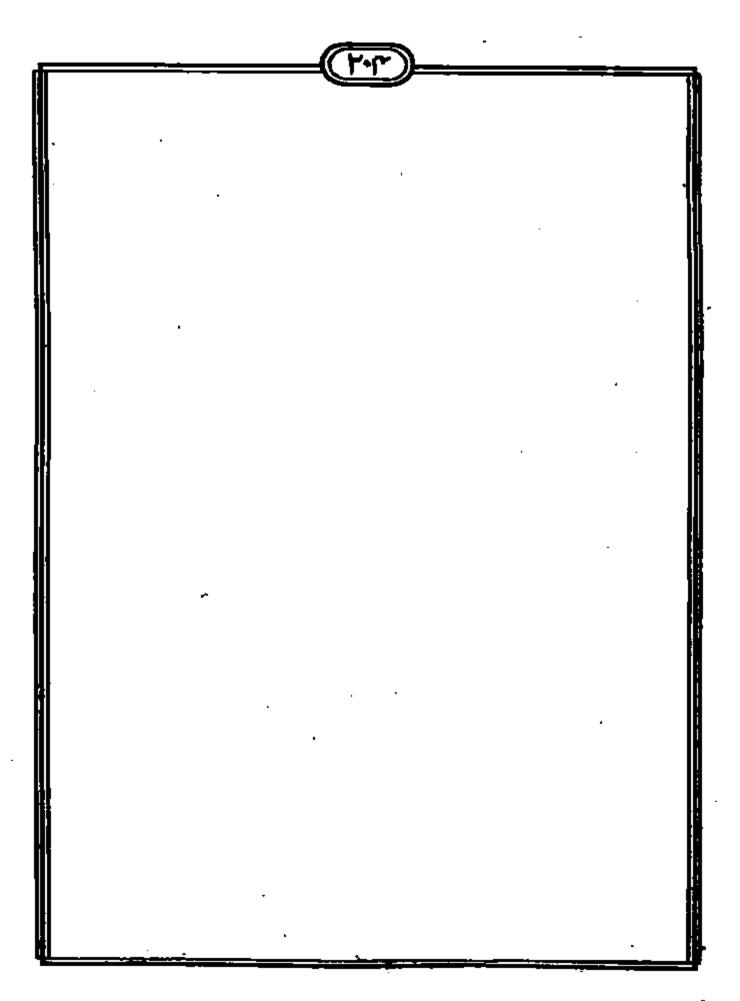



تادیخ خطاب: ۸رادمبرم ۱۹۹۱ نهٔ مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکرّم محکثن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۹

# لِسَمِ اللَّهِ اللَّهِ

# منكرات كوروكو-ورند!!

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا داما بعدا

وعن ابنى سعيد المعدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اصعف الايمان وحميح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكرمن الايمان)

#### منكرات كوروكنے كے تنين درجات

حضرت ابو سعید خدری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہو مختص تم بیں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیجے تو اس کو چاہئے کہ اس برے کام کو اسپنے ہاتھ سے تبدیل کردے، یعنی اس برائی کو نہ مرف روکے، بلکہ اس کو اجمائی بیں تبدیل کردے۔ اگر ہاتھ سے روکے کی قدرت

اورطاقت نہیں ہے تودوسرادرج یہ ہے کہ زبان سے اس کو پرل دے ، لیمنی ہو۔
مختص اس برائی کا ارتکاب کردہا ہے اس سے کے کہ بھائی: یہ کام ہوتم کردہ ہو۔
یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بجلتے نکی کی طرف آجاؤ۔ اور اگر ذبان سے بھی کہنے کی
طاقتہ اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ لین اپنے دل
سے اس کام کو برا سمجے۔ اس تیمرے درجے کے بارے میں فربایا کہ یہ ایمان کا بہت ضعیف اور کزور درجہ ہے۔

# خسارے سے بچنے کے لئے چار کام

. سورة "العمر" بيل الله نعالى ف ايك عام قاعده زيان فرمادياك.

﴿وَالْعَصَرِ أَنَّ الْأَنْسَانَ لَقَى خَسِرِ الْا الذِّينَ أَمِنُوا وعَمِلُواالْصِلْحِتُواصِوبَالْحِقُولُواصِوابَالْصِيرِ﴾

زمانے کی متم کھاتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خدارے میں اور نتصان میں ہیں، سوائے ان نوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خدارے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان نوگوں کے جو یہ چار کام کرلیں، گویا کہ خدارے ایک نقصان سے بچنے کے لئے چار کام ضروری ہیں۔ ایک ایمان لانا، دو سرے نیک کام کرنا، تیسرے ایک دو سرے کو جن بات کی وصیت اور نصیحت کرنا اور چوشے ایک دو سرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا۔ "دخن" کے معنی یہ ہیں کہ تمام فرائنش کو بھالنے کی وصیت اور دوسیت۔ بھالنے کی دصیت اور دوسیت۔ اور دوسیت۔ اور خسارے سے نیخ کی نصیحت اور وصیت۔ ایشان اور عمل صالح کو کائی قرار نہیں دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو سروں کو "حن" اور "صبر" کی وصیت اور تصیحت کرے۔ دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دو سروں کو "حن" اور "صبر" کی وصیت اور تصیحت کرے۔ یہ کام بھی انتانی ضروری ہے جشا عمل صالح ضروری ہے۔

# ابك عبادت كزار بندے كى بلاكت كاواقعه

ایک مدیث میں حضور اقدس میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان كرتے ہوئے قرمایا كہ وہ قوم طرح طرح ہے محناد، معصیتوں اور منكرات میں جنا المخي، الله تعلل نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا، چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ فلال بہتی والے متاہوں اور نافرمانیوں کے اندر جانا ہیں۔ اور اس ير كرباندهى موكى سه- تم جاكراس ليتى كو پليث دو- يعنى اوير كا حصد يني اور نجے کا حصہ اوم کردد۔ اور ان کو ہلاک کردو۔ معرت جرکیل این علیہ السلام نے عرض کیایا الله آب نے قلال بہتی کو النے کا تھم دیا ہے۔ اور اس میں کسی کا اعتماء نہیں فرمایا۔ بلکہ بوری بہتی کو تاہ کرنے کا آپ نے تھم دیا ہے۔ طالا تک میں جاتا ہوں کہ اس بہتی میں ایک ایسا فخص بھی ہے جس نے ایک سے کے لئے بھی آپ کے ممسی تھم کی نافرمانی نہیں گی۔ اور ساری عمراس نے اطاعت اور عبادت کے اندر محزار دی ہے۔ اور اس نے کوئی ممناہ ہمی نہیں کیا، نو کیا اس شخص کو ہمی ہلاک کردیا جائے؟ اللہ تعالی نے قربایا: ہل! جاؤ اور بوری نستی کو بھی جاء کردو، اور اس مخص کو بمی بنا کردو۔ اسلے کہ وہ تخص اپی ذات میں بوے نیک کام کرتا رہا۔ اور عبادت اور اطاعت میں مشنول رہا۔ لیکن کمی کناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر مجمی جمکن بھی نہیں آئی۔ اور کسی مناہ کو برا بھی نہیں سمجلہ اور اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں۔ اور ان ممتابوں کو روکنے کے لئے نہ او کوئی اقدام کیا۔ ابندا اس حض کو بھی اس کی قوم کے ساتھ جاہ کردد۔

# بے گناہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آجا کیں گے

ای طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

# ﴿ وَالنَّعَلُوا فِعَنَاهُ لَا تُصِيبُهُ النَّذِيثُنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ

یعنی اس عذاب سے ڈرو ہو مرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا ہو تمنہ ہیں ہتا استے کے ہو تمنہ ہیں ہتا استے۔ یکہ وہ عذاب ہے کناہوں کو بھی اپنی لپیٹ ہیں لے لے گا۔ اس لئے کہ یہ لوگ بظاہر تو ہے تمناہ شے۔ لیکن ہو تمناہ ہورہے شخصہ ان کو رد کئے ہے لئے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ زبان ہلائی، اور ان تمناہوں کو ہو تا ہوا دیکے کرائن چیرے پر شکن نہیں آئی، اس لئے ان پر بھی وہ عذاب آجائے گا۔

بہرطل بد امریالمروف کرنا اور نہی عن النظر کرنا بہت اہم فریفد ہے۔ جس سے ہمرطل بد امریالمروف کرنا اور نہی عن النظر کرنا بہت اہم فریفد ہے۔ جس سے ہم اور آپ ففلت میں ہیں۔ اپنی آنکمول سے دیکھ رہے ہیں کہ محلا اور ناقربانیال ہورئی ہیں، اور بس اینے آپ کو بچاکر فارغ ہوجاتے ہیں، وو سرول کو تقیحت نہیں کرتے، اور ان مناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔

#### منكرات كوروكنے كاپہلادرجه

جو حدیث میں نے شروع میں طاوت کی تھی۔ اس میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے تین ورجات بیان فرمائے ہیں، پہلا ورجہ بیہ کہ اگر کمی جگہ پر تہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے۔ قو اس کو اپنے ہے روک دو، اگر ہاتھ سے روک کی طاقت تھی۔ اس کے بلوجود آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ نے نور گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ مثلاً ایک شخص خاندان کا سربراہ ہے۔ خاندان کے اندر اس کی ہات جلتی ہے۔ لوگ اس کی ہات کو مائے ہیں۔ وہ یہ دکیے رہا ہے کہ میرے خاندان والے ایک ناجائز اور گناہ کے کام میں جنا ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہیں اس کام کو اپنے تھم کے ذور پر روک دول گا تو یہ کام بند ہونے سے کوئی فقد کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں ہوجائے گا۔ اور اس کے بند ہونے سے کوئی فقد کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں مربراہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس برائی کو روک۔

محض اس خیال ہے نہ روکنا کہ اگر جس روکوں گاتو ظال تحض ناراض ہوجائے گا۔ یا فلاں فخض کا دل ٹوٹے گا۔ تھیک نہیں، اس لئے کہ اللہ کے بھم ٹوٹے کے مقابلے میں سمی کے بل ٹوٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔

### «فیضی»شاعرکاایک واقعه

اکبر ہادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شام گذرے ہیں جن کا تھی سولینی اللہ ایک مرجہ سولینی " تجام سے شا ہوارہ تھے۔ اور داڑھی بھی صاف کرا رہے سے اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرایا: آغا: ریش ی تراثی؟ جناب آکیا آپ داڑھی منڈوارہ ہیں؟ کیونکہ فیضی شام علم و فسل کے بھی مدی ہے، انہوں نے ہی تران کریم کی بغیر نقطوں کی تغییر لکھی ہے۔ ان بزرگ کا کہنا یہ تفاکہ تم عالم ہو۔ حمیص سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کے بارے می علم ہے۔ پھر بھی تم ہے ہم بھی سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کے بارے می علم ہے۔ پھر بھی تم ہے کہ بھر بھی تم ہے کہ بھر بھی تم ہے کہ بھر بھی تم ہوا تھی منڈوارہا ہوں۔ لین کی کا دل تراثم۔ دل کے نمی قراشم " تی ہاں میں واڑھی منڈوارہا ہوں۔ لین کی کا دل تراشم ورا ہوں۔ کویا کہ فینی نے طعت نمیں تو ٹر رہا ہوں۔ کویا کہ فینی نے طعت نمیں تو ٹر رہا ہوں۔ کویا کہ فینی نے طعت نمیں تو ٹر رہا ہوں۔ کویا کہ فینی نے فیا ورا تو ٹریس تو ٹر رہا ہوں۔ کویا کہ فینی نے فیا دل تو ٹریس تو ٹر رہا ہوں۔ کویا کہ فینی رسول اللہ میلی اللہ علیہ و سلم کادل تو ٹر رہے ہو۔ اس کے دل تو منح فرایا کہ یہ کام مت کو۔ اس کے دل تو منح فرایا کہ یہ کام مت کو۔ اس کے بیا جودو تم کر رہے ہو۔

## ول توشنے کی پرواہ نہ کرے

بہرمال نوگوں یں جوب بات مشہورے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہئے۔ تو بات بے ۔ کہ دل آزاری نہ ہونی چاہئے۔ تو بات بے اے کہ اگر محبت، بیار اور شفقت اور نری ہے، ذلیل کے بغیروہ کسی دو سرے شخص

کو منع کردہا ہے کہ یہ کام مت کو، اس کے باوجود اس کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹا

کرے۔ اس کے ٹوٹے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کو تکہ اللہ اور اللہ کے رسول معلی

اللہ علیہ وسلم کا تھم دل ٹوٹے سے بلند ترہے۔ البند انتا ضرور کرے کہ کہنے میں ایسا

انداز اختیار نہ کرے جس سے دو سرے کا دل ٹوٹے، اور اس کی توہین نہ کرے، اور

اس کو ذلیل نہ کرے۔ اور ایسے انداز سے نہ کے جس سے وہ اپنی سکی محسوس

کرے۔ بلکہ جہائی میں محبت سے شفقت سے اس کو سمجھا دے۔ اس کے باوجود آگر

دل ٹوٹا ہے تو اس کی یرواہ نہ کرے۔

## ترک فرض کے گیاہ کے مرتکب

ہذ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا مریراہ ہے۔ خاندان پی اس کی بات الی جاتی ہے۔ وہ دکھے رہا ہے کہ بنچ خلط رائے پر جارہے ہیں، یا گھروالے گناہوں کا ار تکاب کررہے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں روکنا تو یہ گناہ کے اندر داخل ہے، اس لئے کہ مریراہ پر ان کو ہاتھ ہے روکنا فرض تھا۔ یا کوئی استاذ ہے، وہ شاگرد کو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے مرید کو گناہ ہے نہیں روکنا، یا کوئی افسرہ، وہ اپنے مائے ہے کہ ان لوگوں کو روکنے کی طاقت حاصل ہے، تو یہ حضرات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں۔

#### فتنه کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے

البت بعض اوقات اس بات كا اندیشر ہوتا ہے كہ اگر ہم اس كو اس برائی ہے روكيں ہے قو فتند كم اوجائے كال يا طبيعت بن بعنوت پيدا ہوجائے كال اور بعنوت پيدا ہوجائے كال يا طبيعت بن بعنوت پيدا ہوجائے كالد بعنوت بيدا ہو نے كا اندیشر ہے۔ بعنوت بيدا ہوئے ہے اندیشر ہے۔ قواس وقت اگر باتھ ہے نہ روك، بلكہ صرف زبان ہے كہنے پر اكتفاكرے قواس كا بھى مخبائش ہے۔ چنانچہ حكيم الامت معنرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمة

الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس مدیث بی حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم نے یہ ہو فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے اس استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے اس استطاعت کے نہ ہونے بیں یہ بات بھی داخل ہے مثلاً سینما حال کے باہر گندی تصویریں گلی ہوئی ہیں۔ اور ہوئی ہیں۔ اور استطاعت حاصل ہے کہ چند آوبوں کو لے کر جائیں۔ اور ان تصویروں کو گرانے کی کوشش کریں، لین اس استطاعت کے نتیج بیں خود بھی قند و فساد بیں جما کردگ، اس لئے کہ جوش شن جما کر و کام کر قرایا ہو گئے اور دو سروں کو پکڑوادیا۔ اور بین آکر وہ کام کر قرایا، لیکن پھر خود بھی پکڑے گئے۔ اور دو سروں کو پکڑوادیا۔ اور اس کے نتیج بیں نافائل برداشت معیبت کمڑی ہوجی۔ اور دو سروں کو پکڑوادیا۔ اور فائح سے خاج بین نافائل برداشت معیبت کمڑی ہوجی۔ این لئے اس موقع پر صرف خاج سمجھا جائے گا۔ استطاعت بیں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف خاج سمجھا جائے گا۔ استطاعت بیں داخل نہیں ہوگا۔ اس لئے اس موقع پر صرف ذیان سے دوکے بر اکتفاکرے۔

# خاندان کے سرپراہ ان برائیوں کوروک دیں

آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی دجہ ہے کہ فاندان کے دہ سربراہ جو فاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ دہ جب فاندان کے افراد کو کسی گناہ کے اندر جلا دیکھتے ہیں تو ان کو رد کئے اور ٹوکنے کے بجائے وہ بھی افراد کو کسی گناہ کے اندر جلا دیکھتے ہیں تو ان کو رد کئے اور ٹوکنے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہوجاتے ہیں۔ خلا آجکل ہو شادی بیاہ ہورہ ہیں۔ ان شادی بیاہوں بھی مکرات کا ایک سیلاب اٹھ ا ہوا ہے۔ بعض مکرات معمولی درجے کے ہیں۔ اور بعض مکرات مدمیائی درجے کے ہیں۔ اور بعض مکرات درمیائی درجے کے ہیں۔ اور بعض مکرات مدرمیائی درجے کے ہیں۔ اور بعض مکرات مرمیائی درجے کے ہیں۔ اور بعض مکرات مام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے اجتمال کے عام ہوتی جاری ہے کہ شادی بیاہ کے اجتمال کو اپنی آئموں سے دیکھ درہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو دیکتے ہیں۔ اور نہ ہاتھ سے دو کھ درہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو دو کتے ہیں۔ اور نہ ہاتھ سے دو کے رہے ہیں، پھر بھی نہ تو زبان سے اس کو دو کتے ہیں۔ اور نہ ہاتھ سے دو کے کر کشش کرتے ہیں۔ بلکہ دہ بھی ان تقریبات علی شریک ہوجاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی، کیا کریں۔ قاب کی شادی

ہے۔ جھے تو اس میں شریک ہوتا ہے۔۔ ریکھتے، اگر وہ لوگ آپ کو وہ شریک کرتا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہئے کہ وہ آپ کے اصولوں کے مطابق انظام کریں۔ اور آپ کو یہ اسٹینڈ لیما سروری ہے کہ میں اس وقت تک اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ جب تک یہ تقوط اجماع شم نہیں کیاجاتا۔ اگر تم ظلوط اجماع کرتے ہوتو پھر میرے نہ آلے ہے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی جن حاصل نہیں۔ اگر خاندان کا مریداہ یہ کام نہیں کرے گائو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس مریداہ یہ کام نہیں کرے گائو تیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس مریداہ یہ کام نہیں کرے گائو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس مریداہ یہ کام نہیں کرے گائو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ ہے اس مریداہ ہے کام نہیں کرے گائو تیامت کے دوز اس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ سے انکار

## شادی کی تقریب یار قص کی محفل

آج ہم لوگ قدم قدم پر ان پرائیوں کے سلسے ہتھیار ڈالتے جارہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شادی بیاہ کی تقریبات میں اتی برائیاں ہیں تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد ود سری برائی آئی۔ ود سری کے بعد تیسری برائی شروع ہوئی، اس طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چلاگیا، اور سمی برائی کے موقع پر خاندان میں سے سی اللہ کے بعدے نے اشینڈ نہیں لیا۔ جس کا بھیجہ سے ہوا کہ برائیاں بھیلی چلی جلی سختی سے اللہ کے بعدے نے اشینڈ نہیں لیا۔ جس کا بھیجہ سے ہوا کہ برائیاں تھیلی جلی حکم سے کوشش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے بوھیں گی چتانچہ تقریبات میں سرد و موسش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے بوھیں گی چتانچہ تقریبات میں سرد و موسش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے بوھیں گی چتانچہ تقریبات میں سرد و میں نوجوان نوکوں اور لوکیوں کا رقص بھی شروع ہوتا جارہا ہے۔ اب آپ اس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیش جائیں۔ اور اپنی بمو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا کریں، لیکن شرکت کرتا نہ چھوڑیں۔ اور اپنی بمو بیٹیوں کو رقص کرتا ہوا دیکھا کریں، لیکن شرکت کرتا نہ چھوڑیں۔ کب تک بتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب دیکسان کے برا مائے کی پرواہ کروگے؟ کوئی آخر صد تو ہوگی جہاں جاگر سے سیالب رکے دیاں ایک کا بدے کوئی اللہ کا بری گا۔ اس کے برا ملئ کی پرواہ کروگے؟ کوئی آخر صد تو ہوگی جہاں جاگر سے سیالب رکے کا دی ایک کوئی اللہ کا بری گا۔ اس کے برا ملئ کی ایک کوئی اللہ کا بری گا۔ اس کی ایک کوئی اللہ کا بری گا۔ اس کا کوئی اللہ کا بری گا۔

دُث كريد جيس كے گاكہ يا تو بجھے شريك نہ كرد، اور اگر شريك كرنا ہے تو يہ كام نہ كود اگر شريك كرنا ہے تو يہ كام نہ كود اگر خاندان كے دو جار با اثر افراد يہ كبديں كہ ہم تو الي تعرب ميں شريك نہيں ہوں كے تو دہ شخص اس برائى كو چموڑ نے پر مجبور ہوگا۔ يا پھر آپ سے تعلق شم كے كا۔

بعض او قات انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کردیتا ہے کہ چو تکہ میرے ساتھ فلال موقع پر اچھاسلوک جمیں کیا گیا۔ یا میری عزت جمیں کی گئی یا قلال موقع پر میرا فلال موقع پر میرا فلال کیا گیا۔ اس لئے جب تک جمعہ سے معافی جمیں ماتکی جائے گئی، اس وقت تک جس اس تقریب جس شریک جمیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر فائدانی حقوق کی بنیاد پر اس فتم کے ب شار جھڑے کھڑے ہوجاتے جی اس طرح فائدانی حقوق کی بنیاد پر اس فتم کے ب شار جھڑے کھڑے ہوجاتے جی اس طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی خاطر منع کردے کہ اگر گلوط اجتماع ہوگایا رقعی ہوگا تو ہم شریک جیس ہوں گا۔ قال اللہ ان برائوں پر روک لگ جائے گی۔

# ورنہ ہم سر پکڑ کررو ئیں گے

البت بعض او قات لوگ اس معاسلے على افراط و تفریط على بھلا ہوجاتے ہيں، بيد بنا نازک معالمہ ہے کہ آدی کس بات پر اور کس موقع پر اسٹينڈ لے۔ اور کس بات پر نا نازک معالمہ ہے کہ آدی کس بات پر اور کس جگہ پر نرم پڑجائے، بیر چیزائی نہیں ہے جو دو اور دو جار کی طرح بتادی جائے۔ بلکہ اس کو سجھنے کے لئے کسی رہبراور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر حمیس کیا کرنا چاہئے۔ کس جگہ پر سخت بن جاؤ، اور کس جگہ پر نرم پڑجاؤ، اپنی طرف سے فیصلہ کرتے میں بعض او قات ایا ہی او قات انسان افراط و تفریط میں جٹلا ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات ایا ہی ہوجاتا ہے کہ اس سے فائدہ کے بجائے النا ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات ایا ہی نقصان ہوجاتا ہے۔ لاب سے فائدہ کے بجائے النا نقصان ہوجاتا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ کسی رہنما کی رہنمائی میں کرنا چاہئے۔

وہ اسٹینڈ لے۔ یاد رکھے، اگر آج ہم اسٹینڈ ہیں لیں ہے تو کل کو سر کاڑکر دد کی گے اور جب پانی سرے گزر جائے گا اس وقت یاد کردھے کہ کی کہنے والے نے کیا بات کی تھی۔ ابھی وقت ہے کہ اس فتہ کو روکا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس طریقے سے اس فتے کو روکا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس طریقے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دیتا ہے۔ اور اپنی قبر میں جاتا ہے اور اپنے موجودہ طرز ممل پر نظر ٹانی کریں۔ اور سے جو فقلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جارہا ہے۔ جانے دو۔ اس کو روکنے کی کوئی فکر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کے جانے ۔ جانے دو۔ اس کو روکنے کی کوئی فکر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کو روکنے کی کوئی فکر اور پروا نہیں ہے۔ اور نہ بی اس کے جانے ۔ ہے ول دکھتا ہے۔ یہ طرز ممل بڑا خطرناک ہے۔ اس کو اور نہ بی اور نہ بی اس کے جانے ۔ ہے ول دکھتا ہے۔ یہ طرز ممل بڑا خطرناک ہے۔ اس کو اس کی قرفتی عطا فرمائے۔ آجن۔

#### منكرات سے روکنے كادو مرادرجہ

اس مدے بین خرا اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے برائی ہے روکے کا دوسرا درجہ یہ بیان قرایا کہ آگر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فضی برائی کے اندر جاتا ہے، اس کو ہمردی سے کہ بمائی صاحب، آپ یہ کام قلا کردہ ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ لیکن زبان سے کہتے وقت بیشہ یہ اصول فیش نظررہا چاہئے کہ حق کوئی، یا حق کی دعوت یا تملیخ یہ کوئی پیمر نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشاکر مار دیا۔ یہ کوئی لیم نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشاکر مار دیا۔ یہ کوئی لیم نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشاکر مار دیا۔ یہ کوئی لیم نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشاکر مار دیا۔ یہ کوئی لیم نہیں ہے کہ اس کو تم نے اشاکر مار دیا۔ یہ کوئی لیم نہیں ہے کہ اس سے دوسرے کا سر بھاڑ دیا، بلکہ یہ ایک جبر خوای اور عبت د شفقت کے انداز سے کہنے والی جبرے، اللہ تعالی نے صاف فرادیا کہ:

الْمُ الله سَبِهُل رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمُوْعِكَةِ وَالْمُوْعِكَةِ الْمُوعِكَةِ الْمُوعِكَةِ الْمُحَمَّدَةِ وَالْمُوعِكَةِ الْمُحَمَّدَةِ وَالْمُوعِكَةِ الْمُحَمَّدَةِ وَالْمُوعِقَةِ الْمُحَمَّدَةِ فِي الْمُحَمَّدَةِ فِي الْمُحَمَّدَةِ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقَةِ الْمُحَمَّدَةِ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينِ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُوعِقِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعِلَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْ

میلین لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف تھمت اور نری سے اور موعظہ حشہ سے بلاؤہ۔

# معترت موى التكليكا كونرم كوكى كى تلقين

میرے والد لمجد معترت مفتی بحد هفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فربلیا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے صغرت موٹی علیہ السلام کو فرمون کی طرف بیجا تو صغرت موٹی علیہ السلام اور صغرت بارون ملیہ السلام کو تنقین کرتے ہوئے فربلیا:

﴿ فُولًا لَهُ فَولًا لَيِّنا ﴾ (سرة لم ١٣٠٠)

اے موی اور حارون، جب تم قرمون کے پاس جاو، تو اس سے تری سے پات کرنا۔ اب دیکھے یہ تلقین قرمون کے بارے میں قربائی، جب کہ اللہ تعالی کو معلوم تما کہ یہ بربخت راہ راست پر آنے والا تہیں ہے۔ یہ ضدی اور بہث دحرم ہے۔ افرر آخر وقت تک ایجان تہیں لاے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے تحم دیا کہ اس سے تری سے بات کرنا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فربایا کرتے تھے کہ آئے تم حضرت موی علیہ السلام سے بوٹ کر مصلح نہیں ہو تکھے۔ اور تمہارا فالف فرجون سے بوٹ کر گراہ نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارا فالف فرجون سے بوٹ کر گراہ نہیں ہو سکتا، جب ان کو تری سے بات کرنے کا تحم دیا گیا جب تو پھر تفارے کے قو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم تری سے بات کریں۔ یہ شہ ہو کہ جب دو مرے کو وہ زیان تکوار بن جب دو مرے کو برائی میں جمال دیکھ کر زیان چالئی شروع کی تو وہ زیان تکوار بن جائے۔

### زبان سے روکنے کے آداب

بلکہ ذبان سے روکنے کے ہی پکھ آواب ہیں، شلاً یہ کہ مجع کے سلنے نہ کہے، اس کو رسوا اور ڈلیل نہ کرے، ایسے انداز سے نہ کہے جس سے اس کو اپنی سکل محسوس ہو، بلکہ بچائی ہیں ممیت اور شفقت اور بیار سے، خیرخواتی سے سمجلسے۔ بیش لوگ یہ مذر پیش کرتے ہیں کہ آج کل لوگ نری سے بات نیس ملنے، بعول کسی کے: والوں کے بھوت باتوں ہے جہیں مائے " تو بھائی اگر وہ تہاری بات جہیں مائے تو تم واروغہ جہیں ہو۔ اللہ تعالی کی طرف ہے تہارے ادر یہ فریشہ عائد جہیں کیا گیا کہ تہاری زبان ہے وو سرے کی ضرور اصلاح ہوجائی چاہے، بلکہ تہارا فریفہ صرف انا ہے کہ تم حق نیت ہوئی چاہے، بلکہ تہارا فریفہ وقت اس کی اصلاح کی نیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی فیس بار ہوجائے تو ڈاکٹر اس وقت اس کی اصلاح کی نیت ہوئی چاہئے، مثلاً اگر کوئی فیس بار ہوجائے تو ڈاکٹر اس کے مائے نری کا مطلہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے اور ترس کھاتا ہے۔ ای طرح جو فیس کسی کا اور ترس کھاتا ہے۔ ای طرح جو فیس کسی گناہ کے اندر جنا ہے، وہ در حقیقت بار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، اس لئے اس پر ضعہ جنا ہے، وہ در حقیقت بار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، ابی لئے اس پر ضعہ جنا ہے، وہ در حقیقت بار ہے، وہ ترس کھانے کے لاکن ہے، ابی لئے اس پر ضعہ خدکہ دس کو مشش کو۔

#### ايك نوجوان كاواقعه

ایک نوجوان حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی خدمت بیں آیا، اور عرض کیا

کہ یا رسول الله، مجھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجاذت دید بیت اس لئے کہ

بیں اپنے اور کنٹرول نہیں کرسکا ۔ آپ ڈرا اندازہ لگاہے کہ وہ نوجوان ایک
ایسے قتل کی اجازت حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم ے طلب کردہ ہے جس کے
حزام ہونے پر تمام خداہب متنق ہیں۔ آج اگر کمی پریا شخے ہے کوئی شخص اس طرح
کی اجازت مائے تو غصے کے مارے اس کاپارہ کہیں ہے کہیں پہنچ جائے، لیکن حضور
اقدس ملی الله علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے کہ آپ نے اس پر ذرہ برابر بھی
ضعہ نہیں کیا۔ اور نہ اس پر ناراض ہوئے، آپ سمجھ کے کہ یہ بھارہ بھارہ ، یہ
ضعہ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ترس کھلنے کا مستحق ہے۔ چانچہ آپ نے اس
فوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے کدھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ
فوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے کدھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ
فوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے کدھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرملیا کہ
فوجوان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آکیا سوال میں بھی تم ہے کرلوں؟ اس

کوئی دو سرا آدی تہاری بہن کے ساتھ بید مطلہ کرتا چاہے قر کیا تم اس کو پہند

کردے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جیس یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ آگر کوئی

فض تہاری بیٹی کے ساتھ یا تہادی مال کے ساتھ بید مطلہ کرتا چاہے قر کیا تم اس کو

پند کردے؟ اس لوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، جی قر پند نہیں کروں گا۔
پر آپ نے فرمایا کہ تم جس حورت کے ساتھ بید مطلہ کردے وہ بھی قر کسی کی بمن

ہوگ، کسی کی بیٹی ہوگ، کسی کی مال ہوگ، قو دو سرے لوگ اپنی بمن اپنی بیٹی ہے اور

اپنی مال کے ساتھ اس معاطے کو کس طرح پند کریں ہے؟ یہ س کراس نوجوان نے

کہا کہ یا رسول اللہ، اب بات سمجھ آگئ۔ اب جی دوبارہ بید کام نہیں کروں گا۔ اور

اب میرے دل جی اس کام کی نفرت بیٹ کئی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس

کی اصلاح فرمائی۔

### ایک دیہاتی کاواقعہ

ایک دیماتی مسجد نبوی میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحلبہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے۔ اس دیماتی نے آکر جلدی جلدی دو رکھتیں پڑھیں۔ اور نماز کے بعدیہ جیب و غریب دعاماتی کہ:

و اللهم المرحم من وم من الله معن المحدة الما الله معن المعدة المحدة المحددة المحددة المحددة المحددة المحدد الله الله عليه وسلم ير رحم سيجة الور عارب علاوه سي ير رحم من سيجة "-

حضور ملی الله علیہ وسلم نے اس کی بید دعا س کر فربایا کہ تم نے اللہ تعالی ک وسیع رحمت کو تک کریا۔ تعوری دیر بعد اس احرائی نے مسجد نبوی کے محن بی بیٹ کر بیٹاب کریا۔ محلیہ کرام نے جب اس کو بیہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روکنے کے لئے اس کی طرف دوڑے۔ اور اس کو یما بھلا کہنا شروع کردیا۔ جب

حضور معلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور فرایا کہ اس کا پیشاب مت بھ کرو۔ اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کرچکا تو پر صحابہ کرام سے فرایا کہ اب جاکر معجد کو دحوکر پاک کردو۔ پھراس اعرابی کو آپ نے بلاکر سمجھایا کہ یہ معجد اس مقصد کے لئے نہیں ہے کہ اس بیس گندگی کی جائے، اور اس کو ناپاک کیا جائے، یہ تو اللہ کا گھرہے، اس کو پاک رکھنا چاہئے۔ اس طرح آپ نے بیاد اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا ۔ آج ہمارے سائے کوئی اس طرح پیشاب اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا ۔ آج ہمارے سائے کوئی اس طرح پیشاب کردے تو ہم لوگ اس کی تکہ بوئی کردیں۔ لیکن صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ڈائنا تک نہیں۔

### بماراانداز تبليغ

ای مدیث کے ذریعہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت کے آواب بنائے۔ آج یا تو لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے کا جذبہ بی پیدا نہیں ہوتا، نیکن اگر کسی کے دل بیل یہ جذبہ پیدا ہوگیا تو بس اب دنیا والوں پر آفت آگی۔ کسی کو بھی مجد کے اندر کوئی خلط کام کرتے ہوئے دکھے لیا تو اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کردی ۔ یہ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہریات کہنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اس ڈھنگ سے بات کہنی چاہئے۔ اور دل بیل یہ جذبہ ہوتا چاہے، بیل اس کو حج بات بندون۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنالے ہوگیا ہے، بیل اس کو صفح بات بندون۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم کو صفح بات بندون۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم کو صفح بات بندون۔ تاکہ یہ راہ راست پر آجائے، اپنی برائی جنائے کا جذبہ یا اپنا علم کی حقا ہے۔

### تههارا كام بات بهنجاديناب

اب آیک اشکال ہے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح بیار اور نری سے لوگوں کو روکتے ہیں تو لوگ مائے نہیں ہیں۔۔۔اس کا جواب ہے ہے کہ لوگوں کا ماتنا تہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تہماری ذمہ داری ہے۔
قرآن کریم میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک قوم گرائی میں نافرانی میں فرق نئی۔ اس کی
اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی، اور ان پر اللہ تعالی کا عذاب آنے والا تعا۔ لیکن
عذاب آنے ہے پہلے پچھ اللہ کے نیک بندے ان کو تبلیخ کرتے رہے۔ اور زی
سے مجلتے رہے کہ یہ کام مت کرد۔ کی نے ان تھیمت کرنے والوں ہے کہا:

(مورة الافراف: ١٦٢)

تم ایک الی قوم کو تصحت کیوں کررہے ہو جس کو ہٹند تعالی نے ہلاک کرنے کا فیملہ کرلیا ہے۔ اب تو ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے ۔۔۔ ان اللہ کے نیک بندول نے ۔۔ سجان اللہ۔۔ کیا جیب جواب مطا فرملیا کہ: "مَعَدِّدُوَةً اللّٰی المسكمة العن يه تو بمين بحي معلوم ہے كه يه لوگ معاند بين- بث وهرم بين-یات نہیں مائیں گے۔ لیکن ہم ان کو هیمت کررہے ہیں، تاکہ ہمارے لئے اللہ تعالی کے سامنے کہنے کا عذر ہوجائے گا۔ جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی، اور بوجھا جائے گا، کہ تمہارے سامنے یہ کناہ ہورہ عقد تم نے ان کو روکنے کے لئے کیا کوشش کی حتی؟ اس وقت ہم ہے عذر پیش کر سکیں سے کہ یا اللہ، ہے کناہ ہمارے سامنے ہورہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر ان کو سمجمانے کی کوشش کی تھی۔ اور راہ راست ہر لانے کی کو حش کی تھی۔ اے اللہ، ہم ان کے اندر شامل تہیں عصد ایک دامی جن اور تبلیغ کرتے والا است ول میں اس جواب دی کے احساس کو ول من رکعے ہوئے وحوت وے۔ چرچاہے کوئی مائے یا نہ مائے، وہ انشام اللہ برئ الذمه موجائ كل حضرت نوح عليه السلام ساؤه في سوسال في في كرت وسه نيكن مرف ۱۱ آدی مسلمان ہوئے۔ اب اس کا کوئی ویال صفرت نوح علیہ السلام پر میں ہوگا، اس کئے کہ مسلمان ماوریا ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس کئے تم بھی بن بات کل نیت ہے کل طریقے سے نرمی اور خرخوائی کے جذب ہے کمدو۔ انظام

(YYY)

الله تم برئ الدمه موجاؤ ك- تجربه بي ك أكر آدى لكاتار اس جذب ك ساتھ بات كاتار اس جذب ك ساتھ بات كات ماتھ

# منكرات كوروكنے كاتبسرادرجه

تبرا اور آخری درجہ اس مدیث میں ہے بیان فرایا کہ اگر کمی کے اندر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا ستجه، اور دل من مد خيال لاسك كريد كام اجمانيس كرديا ب ـــ البند ايك سوال یدا ہوتا ہے کہ جب زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ اس وقت ہے تیمرا ورجہ آنا ہ، لیکن زبان سے کہنے کی طاقت تو ہروفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ زبان ے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کو زبان سے روک تو دے گلہ اور لیکن اس روکنے کے نتائج اس عمل سے بھی زیادہ برے تکلیں ہے۔ ایک صورت میں بعض او قات خاموش رمنا بہتر ہو تا ہے۔ مثلاً ایک فخص سنت کے خلاف کوئی کام کررہا ہے۔ آپ کو اس بات کا بھین ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گاتو یہ مخص بات مانے کے بجائے النا اس سنت کا قداق اڑانا شروع کردے گا۔ اب اگرچہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس سے کہدیں کہ یہ عمل سنت کے ظاف ہے، ایسا مت کرو۔ بلکہ سنت کے مطابق کرو۔ لیکن آپ کے کہنے کا متجہ یہ ہوگا کہ اب تک تو صرف سنت کے خلاف کام کردما تعلد نیکن اب سنت کا فراق ا ڑائے گا۔ اور اس کے نتیج میں کفرکے اندر بتلا ہونے کا اندیشہ ہوجائے گا۔ ایسے موقع پر بعض او قات خاموش رہنا اور پچھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہو تا ہے۔ اور اس وقت میں مرف ول سے برا مجھنائی مناسب ہوتا ہے۔ 774

#### برائی کودل سےبد لنے کامطلب

اگر اس مدیث کا منج ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اگر نمی فضم کے اندر سمى بمائى كو زبان سے بدلنے كى طاقت نيس ہے تو اس كو اسے ول سے بدل وے، یہ جمیں فرملاکہ ول سے برا سمجھ ملک ول سے بدلنے کا تھم دیا، اب سوال یہ عدا ہوتا ہے کہ دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ علاء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فریلیا که اگر کوئی فخص طافت نه موسانه کی وجه سنت باخته استعمال ند کرسکال ندی زبان استعل کرسکا تو اب اس کے دل میں اس برائی کے خلاف اتنی نفرت ہو۔ اور اس کے دل میں اتن محفن ہو کہ اس کے چرے پر تاکواری کا اثر آجائے، ادر اس کی پیشانی پر بل پر جائے اور آوی موقع کی علاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو پھراس کو زبان اور ہاتھ سے اس کو بدل دوں۔ جب انسان کے دل پس ممی چڑکی برائی دل یں بینے جاتی ہے۔ اور ول میں یہ جذبہ اور دامیہ ہوتا ہے کہ ممی طرح یہ برائی عمر ہوچائے تو وہ فخص ون رات اس فکر اور سوچ پی رہتا ہے کہ پیں اس برائی کو اسیے ہاتھ اور زبان سے روکنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کروں۔ مثلاً ایک فخض کی اولاد خراب مو من الرباب جرو تشدد كرتاب، اور بالله استعل كرتاب إن اس کافاکدہ نیس ہوتا۔ اگر زبان سے سمجماتا ہے تو اس کا اڑ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا فض دل کے اندر کتا ہے چین ہوگا، اس کی راتوں کی نیٹریں حرام ہوجائیں گی کہ می کس طرح اس کو بری عاومت سے نکال دول۔ یہ بے چینی اور بیتانی انسان کو خود راستہ سمجما دیتی ہے کہ تمی موقع پر تمی طرح بات کبوں، اور تمی طرح اس کے ول میں اپنی بات اتاروول۔ اس کے منتج میں ایک نہ ایک ون اس کی بات کا اڑ

#### این اندر بے چینی پیدا کری<u>ں</u>

آج ہمارے معاشرے ہیں جتنے مکرات، برائیل اور گناہ یر مرعم ہورہ ہیں۔

فرض کریں کہ آج ہمارے اندر ان کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہیں ہے۔ زبان

سے کہنے کی طاقت ہیں۔ لین اگر ہم ہیں سے ہر فضی اپنے دل کے اندر یہ بی چینی پیدا کرلے کہ معاشرے کے اندر یہ کیا ہورہا ہے۔ ان برائیوں کو کسی طرح رکنا

چاہنے۔ اور یہ ب چینی اور جالی اس درجہ ہیں ہوئی چاہئے جس طرح ایک آدی
کے بیت میں درد ہورہا ہو۔ جب تک وہ درد فتم نہیں ہوجاتا اس وقت تک انسان
ب چین رہتا ہے، ای طرح ہم سب کے دلوں میں یہ ب چینی اور جائی پیدا
ہوجائے تو اس کے نتیج میں آثر کار معاشرے سے یہ مکرات اور برائیاں فتم
ہوجائے تو اس کے نتیج میں آثر کار معاشرے سے یہ مکرات اور برائیاں فتم

# حضور صلی الله علیه وسلم اور بے چینی

حنور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر تشریف لاسے سے جہاں گناہ تو گناہ بلکہ شرک، کفر، بعد پر تی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھا بعنوت، علاقیہ نافرانیاں ہوری تحیں، کوئی شخص بھی بات شنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت آپ کو یہ تھم دوا گیا کہ ان سب کی اصلاح آپ، کو کرئی ہے۔ بعثت کے بعد تین سال ایسے گزرے ہیں کہ ان بی آپ کو تبلیغ اور دعوت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان تین سال کے بندر آپ معاشرے ہیں ہونے والی پرائیوں کو دیکھتے دہے، اور غار حما کی تنہائیوں ہیں، جاکر اللہ جل شانہ ہے متاجات فرمادہ ہیں۔ اور معاشرے ہیں ہونے والی پرائیوں کو دیکھتے دہے، اور عار حما کی تنہائیوں ہیں، جاکر اللہ جل شانہ ہے متاجات فرمادہ ہیں۔ اور معاشرے ہیں ہونے واہلے انترات کو دیکھ کر طبیعت میں ایک تھٹن اور ایک بے جینی پیدا ہوری ہو کہ کس طرح اس کو دور کروں، آٹر کار آپ کی ہے ہے جینی اور جالی رنگ لائی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو تملیخ اور دعوت کی اجازت ملی ہے تو پھر آپ ای

مے ماحول کے اعدر اپنی وجویت کے ذریعہ افغانی میا فرائے ہیں، اس بے جینی اور عطی کا ور عطی کا در میں کا اس کے جینی اور عطی کا در قرآن کر قرآن کریم نے اس طرح فرالیا ہے کہ:

الله مُلْكُمُ لَكُمُ بُارِعِيعٌ لَكُمْ سَكِدُ اَنْ لَا يَكُرُونُواْ مَوْمِنِيْنَ ﴾
(سورة الشواء: ۳)

الله تعالى حضور الدس معلى الله عليه وسلم كو تسلى وسية بوئ فرمات بيل كه:

ان عليك الا البلاغ آپ ك زمه مرف تبليغ كا فريضه ب آپ الى جان كو

بكان نه سيجة، اور اشخ پريتان نه بول ليكن آپ ك دل من اس قدر به جينى

تمى كه جو شخص بمى آپ ك پاس آنا، آپ اس ك بارك مين يه خوابش كرت كه

كمى طرح مين اس كوجينم ك عذاب سے بجالون - اور دين كى بات اس ك دل مين

اتاردون -

# ہم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں

آج ہمارے اندر یہ بی خرابی ہے کہ ہمارے اندر وہ ہے چینی اور بیٹلی نہیں ہے۔ اول قر آج برائیوں کو برا کھنے کے لانے بڑے ہوئے ہیں۔ محاشرے اور ماحول کے اثر سے ہماری یہ حالت ہوگئی ہے کہ اگر ہم ہیں سے کوئی شخص برائی نہیں ہمی کررہا ہے۔ بلکہ خود ان سے بچاہوا ہے، وہ صرف یہ سوچ کر بچاہوا ہے کہ اب قر بوحلیا آلیا، جوانی ختم ہوگئی ہے، اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں، اس شرم سے وہ اپنی پرائی طرز زندگی کو نہیں بدل رہا ہے ۔ لیکن اولاد جس ظلا راستے پر جاری ہے۔ اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی والی میں این برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی ہوتی تو اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے، اگر دل میں برائی ہوتی ہوتی تو اس کے لئے بے جین اور جیناب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی

موجود نہیں۔ اور اولاد کے بارے میں یہ سورج لیا ہے کہ ہم نے اپنی ذندگی مزارلی ہے۔ یہ نئی نسل کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی خوش کمیوں اور کمیل کود کے اپنی خوش کمیوں اور کمیل کود کے سے طریقے نکال لئے ہیں تو چلو این کو کرنے دو۔ یہ سورج کر خاموش بیٹہ جاتے ہیں۔ اور این کو کرنے دو۔ یہ سورج کر خاموش بیٹہ جاتے ہیں۔ اور ایل ہیں ان کی طرف ہے کوئی ہے چینی اور جنانی نہیں ہے۔

# بلت میں تأثیر کیے پیداہوا؟

جب انسان کے دل عی معاشرے کی طرف سے بے چینی اور جانی پیدا ہوجاتی

ہو آجر اللہ تعالی اس کی بات عیں تافیر بھی پیدا فرادیے ہیں، حضرت موانا نافوقی
صاحب قدس اللہ سرہ فرایا کرتے ہے کہ "اصل عیں تملیج و دعوت کا جن اس شخص
کو پنچا ہے جس کے دل عیں تملیج و دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو، ہیسے حوائج ضروریہ کو
پر اکرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بحوک لگ ربی ہے۔ اور جب تک کمانا نہیں
کھالے گا۔ چین نہیں آئے گا۔ جب تک ایسا داھیہ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔
اس وقت تک اس کو دعوت و تملیج کا جن نہیں ہے۔ جیسے حضرت شاہ اسامیل شہید
رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل عی تملیج و وعوت کا ایسائی جذبہ پیدا
فرماویا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل عی تملی و مقل سیکڑوں انسان ان کے
انداز ہوتی تھی۔ اور دل پر اثر

#### حضرت شاه اساعيل شهيدته كاايك واقعه

حضرت شاہ اسامیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دیلی کی جامع مجد میں ڈیڑھ دو کھنے کا وعظ فرمایا۔ وعظ سے فارخ ہوئے کے بعد آپ جامع مجد کی سیڑھیوں سے بنچے اتر رہے تھے، استے میں ایک شخص ہماگنا ہوا مجد کے اندر آیا، اور آپ بی سے بوچھا کہ کیا مولوی اساعیل صاحب کا وعظ محم ہوگیا؟ آپ نے جواب دیا کہ بال بھائی، عمم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہوا، اس لئے کہ يں تو بہت دورے وحظ سننے كے لئے آيا تھا، آپ نے بع جماك كمال سے آئے شہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلال گاؤں ہے آیا تقلہ اور اس خیال ہے آیا تھا کہ میں ان کا وعظ سنوں گا، افسوس کہ ان کا وصل محتم ہوگیا۔ اور میرا آتا بیکار ہوگیا، معترت مولانا نے فرمایا کہ تم پریٹان مت ہو۔ میرانی نام اسامیل ہے۔ آؤ بہاں بیٹ جاؤ، چنانچہ اس کو دہیں میرمیوں بری بھادیا، فرمایا کہ میں نے ی وعظ کہا تھا۔ میں حہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں، جو میکھ میں نے وحظ میں کہا تھا، چنانچہ سیومیوں پر بیٹھ کر سارا وعظ دوبارہ دہرا دیا۔۔۔ بعد میں کسی فیش نے کہا کہ حضرت! آپ نے کمل کردیا کہ مرف ایک آدی کے خاطر بورا وعظ دوبارہ دہرادیا؟ جواب میں معرت مولانانے قرمایا کہ جس نے پہلے بھی ایک بی کے خاطروعظ کیا تھا۔ اور دوبارہ بھی ایک بی کی خاطر کہا۔ یہ مجمع کوئی حقیقت ہیں رکھتا، جس ایک اللہ کے خاطر پہلی بار کہا تھا۔ دو سری مرتبہ بھی ای ایک اللہ کے خاطر کبدیا ۔۔۔ یہ تے حصرت مولانا شاہ محر اسامیل شہید رحمة الله عليد - ايسا جذب الله تعالى في الن ك دل عن بيدا فراديا تعاد الله تعالى اع رحمت سے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی اور بیتانی کا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی بیدا فرادے کہ ان محرات کو دیکھ کر یہ بے جینی اور بیانی بیدا ہوجائے کہ ان منکرات کو تمس طرح فتم کیا جائے، اور تمس طرح مثلا جائے۔ یاد رکھئے اجس دن ہمارے دلول میں سے جیللی اور بے چینی بیدا ہو تنی، اس دن آدی کم از کم اسیخ کمری اصلاح تو ضرور کرلے گا، اگر کمری اصلاح نہیں ہوری ے تو اس کا مطلب بیر ہے کہ ایس ہے جینی اور بیتالی دل میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ آدى ونت كزار رباي-

#### خلاصہ

بہرطل، ہر انسان کے ذھے المفرادی تیلیخ فرض میں ہے، جب انسان اپنے ماست کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے ، پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے ۔ اگر ہاتھ سے نہ ہوسکے تو ذبان سے دوکنے ک کوشش کرے، اور اگر ذبان سے نہ ہوسکے تو دل سے اس کو برا جانے۔ اللہ تعالی بمیں ان تمام ہاتوں پر عمل کرنے کی توقی مطافرہ سے آمین و آخر دعوانا ان المحمد للله دب المعالمين





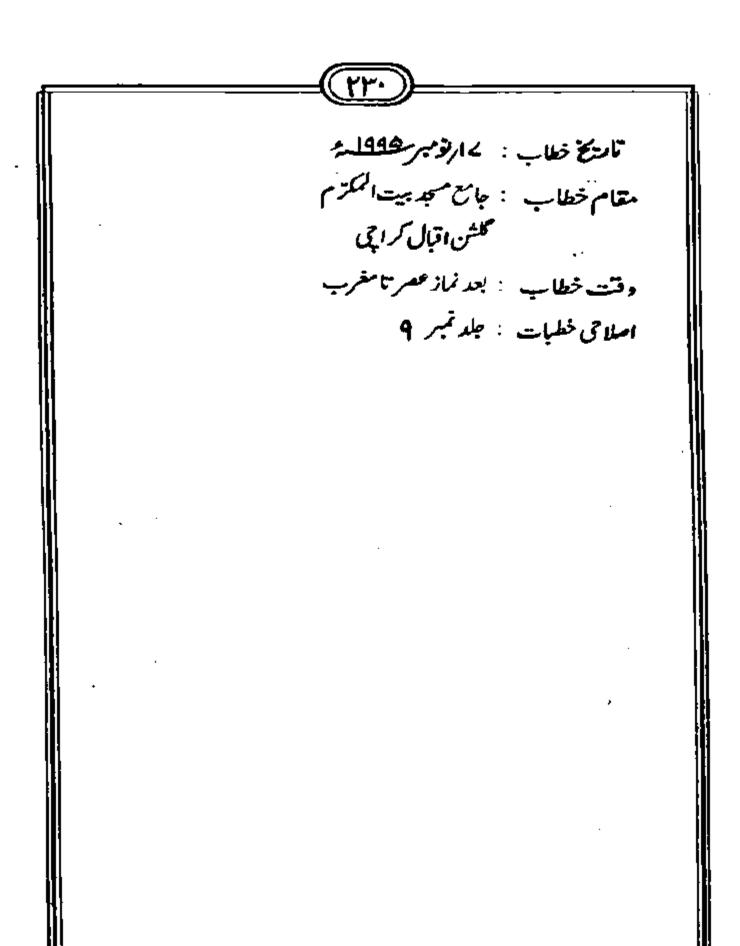

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّظَانِ الرَّظِيْمُ

# جنت کے مناظر

الحمد للله نحمده ونستجينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من يهده الله فلا ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًاكثيراً.

#### امابعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَلَلَكُ الْجَنَّةَ الَّتِي اورثتموها يما كنتم تعملون ، لكم فيها ﴿ فَاكُهُةَ كثيرة منها تأكلون ﴾ (الرقرف: ٢٠/٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين.

#### آ خرت کے حالات جانے کاراستہ

بزرگان محترم و برادران عزیزا مرنے سے بعد سے حالات جانے کا انسان سے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی علم کوئی فن کوئی معلقات ایسی نہیں ہیں ہو انسان کو مرنے سے بعد سے حالات سے باخر کرستکے۔ ہو خص اس وتیا سے وہاں چلا جاتا ہے اس کو وہاں کے مالات کی خرہوتی ہے، لیکن ہمیں پھراس جانے واقے کی خرنہیں رہتی۔

#### ایک بزرگ کا عجیب قصته

میرے والد باجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیع صاحب قدس الله مرہ ایک بزرگ کا قصد سایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ تھ، ان کے مریدین نے ایک مرتبہ ان بزرگ ہے کہا کہ حضرت! ہو شخص بھی مرنے کے بعد اس دنیا ہے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ بلٹ کر خبر نہیں لیآ، نہ تو یہ بتاتا ہے کہ کہاں پہنچا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مطاقہ ہوا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایس تدبیر بتائے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایس تدبیر بتاتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے، کوئی ایس تدبیر بتائے کہ اس کے ہمیں بھی دہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگ نے فرایا: ایسا کرو کہ جب بیرا انتقال ہوجائے اور بچھے قبر میں وفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس تم ایک کافذ اور قام رکھ دینا، جھے آگر موقع ملا تو نمی لکھ کر تمہیں وہاں کی خبر بتلا دوں گاکہ وہاں کیا داقعات چیش آئے۔ نوگ بہت خوش ہوئے کہ چلوکوئی بتائے والا ملا۔

جب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو وفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کاغذ اور تلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دو سرے دن قبر پر آکر وہ کاغذ اٹھا لیکا، اس پر تہیں لکھا ہوا سلے گا۔ چنا تچہ اگلے دن لوگ ان کی قبر پر تہنچ تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر تکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچ کو دیکھ کو دیکھا کہ آبے ہمیں اس ونیا کی خبر مل جائے گی، نیکن بحب برچہ اٹھاکر پڑھا تو اس پریہ تکھا ہوا تھاکہ:

ومیال کے مالات دیکھنے والے ہیں، بتائے والے نہیں"۔

دالله اعلم۔ یہ واقعہ کیما ہے؟ یہ یا جموالا ہے؟ الله تعلق کی تدرت بی تو ہے کہ ایسا کردیجے۔ اس لئے یہ واقعہ سی بوسکتا ہے اور جموالا اور منگورت بھی ہوسکتا

TTT

ہے۔ لیکن حقیقت کی ہے کہ وہاں کے طلات بتانے کے نہیں ہیں، دیکھنے کے بیں۔ اس وجہ ہے اللہ تعالی نے وہاں کے طلات کو ایباراز کے اندر رکھاہے کہ کس پر بھی ذرا سا ظاہر نہیں ہوتا۔ بس قرآن میں اللہ تعالی نے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطوعت میں جتنی ہاتیں بتادیں اس سے زیادہ کس کو وہاں کے طلات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن وصریت کے زریعہ جو طلات ہم نک بنچ ہیں، ان کو بہاں پر تھوڑا سابیان کرنا مقصود ہے۔

## ادنیٰ جنتی کی جنت کاجال

میں ہے، ان لذّتوں میں سے جو لذّت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کا ذکر کرو۔ چنانچہ وہ میں لذّتوں میں سے جو لذّت تم حاصل وہ شخص ان لذّتوں کا ذکر کرے گا کہ میں نے سنا تھا کہ فلاں باوشاہ کو یہ نمت حاصل تھی، فلال بادشاہ کو یہ لذّت حاصل تھی، یہ لذّتیں جھے بھی بل جائمیں۔

پرانشہ تعلق اس سے سوال کریں گے کہ جن پادشاہوں کا تم نے نام لیا ہے اور
ان کی جن سلطنوں کو تم نے کوایا ہے اور ان کی جن فعتوں اور لڈتوں کا تم نے ذکر
کیا ہے اگر وہ تمہیں بل جا کیں تو تم راضی ہوجاؤ گے؟ وہ بنرہ عرض کرے گا کہ یا
انشہ! اس سے بڑی اور کیا نعت ہو کتی ہے، بی تو ضرور راضی ہو جاتوں گا۔ انشہ تعلق فرائیں گے کہ اچھاتم نے بعثی سلطنوں کا نام لیا اور ان کی جن فعتوں اور لڈتوں کا
تم نے نام لیا اس سے دس کنا زیادہ تمہیں عطاکر تا ہوں۔ انشہ تعلق معرت موی علیہ
السلام سے فرمائیں گے کہ جنت کا سب سے کم تر آدی جس کو سب سے اولیٰ درجہ
کی جنت ملے گی وہ یہ شخص ہوگا۔ موکی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا انشہ! جب اولیٰ
آدی کا یہ حال ہو تو جو آپ کے پہندیہ بندے ہوں گے جن کو اعلیٰ ترین ورجات
مطا کئے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں انشہ تعلق فرمائیں گے کہ اے
مطا کئے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں انشہ تعلق فرمائیں گے کہ اے
موک! جو میرے پہندیہ بندے ہوں کے ان کے اکرام کی چزیں تو میں نے اپنے
ہوتی ہی کہ: یہ باز ان کو تزانوں میں ہر انگا کر محفوظ کرکے دکھ دی ہیں اور ابن میں وہ
پزیں ہیں کہ:

﴿ مالم ترعین ولم پسمع ادن ولم پخطر علی قلب احدمن الخلق ﴾

یعنی وہ نعتیں الی ہیں کہ آج تک کمی آگھ نے نہیں ویکھا اور آج تک کمی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور آج تک کمی انسان کے دل پر ان کا خیال ہمی نہیں گزرا، الی نعتیں ہیں نے تیاد کر کے رکمی ہوئی ہیں۔

#### ایک اور ادنیٰ جنتی کی جنت

ایک اور حدیث بی خود صنور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا طال
بیان فرایا کہ سب سے آخر بی جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جو
اپنے اعمال بدکی پاواش میں جہتم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اگر آوی مؤمن بی
کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال خراب کے ہیں تو پہلے اس کو ان اعمال کی سزا بھتاتی
پزے گی، اس لئے اس کو پہلے جہتم میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ شخص جہتم میں
جملی رہا ہوگا تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے کے گا کہ یا اللہ! اس جہتم کی تیش اور
اس کی کری نے تو جھے جھلیا دیا ہے، آپ کی بڑی مہرانی ہوگی کہ آپ جھے تھوڑی
دیر کے لئے جہتم سے نکال کر اوپر کنارے پر بھا دیں تاکہ بیں تعوثی دیر کے لئے
جلتم سے فکا کر اوپر کنارے پر بھا دیں تاکہ بیں تعوثی دیر کے لئے
جلتم سے فکا جائی۔

اللہ تعالی اس سے فراکس کے کہ اگر ہم حبیں دہاں بٹھادیں کے تو تم کہو کے کہ بجھے اور آگے جہنچادو۔ وہ بندہ کہ گاکہ بااللہ ایس وعدہ کرتا ہوں کہ بس ایک مرتبہ یہاں سے نکال کر اوپ بٹھا دیں، پھر آگے جانے کے لئے نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالی فراکیں گے کہ اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو جہتم سے نکال کر اوپ بٹھا دیا جانے گا۔ جب وہاں تھوڑی دیر تک بیٹھے گا اور پھر اس کے ہوش وحواس ٹھکانے پر آکس کے تو تھوڑی دیر تک بیٹھے گا کہ یااللہ! آپ نے بھے وحواس ٹھکا نے پر آکس کے تو تھوڑی دیر کے بعد کے گاکہ یااللہ! آپ نے بھے میاں بٹھا دیا اور جبتم سے نکال تو دیا لیکن ابھی جبتم کی لیٹ بیاں تک آری ہے، تھوڑی دیر کے ایک بیٹ بیاں تک آری ہے، تھوڑی دیر کے ایک اور دور کردس کہ ہے لیٹ بھی نہ آئے۔

الله تعالی فرائیں کے کہ تم نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ آمے جائے کے لئے جیں کہوں گا، اب تو دعدہ خلائی کررہا ہے؟ وہ کے گایا الله الجھے تعوزا اور آئے بڑھا دیں تو گاریں کہوں گا۔ چنانچہ الله تعلی اس کو تعوزا سا تو گاریں گا۔ چنانچہ الله تعلی اس کو تعوزا سا اور دور کردیں گے۔ اور اب اس کو اس جگہ سے جنس تظرآنے گئے گی۔ پھر تعوزی

دیر کے بعد کم گاکہ یااللہ! آپ نے بی جہتم سے تو نکال دیا اور اب بھے یہ جنت نظر آری ہے، آپ تموزی اجازت دیدیں کہ یں اس جنت کا تموزا سانظارہ کر لوں اور اس کے وروازے کے پاس جاکر دکھ آؤل کہ یہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تعالی فرائمیں گے کہ تو پھر دعدہ خلاقی کردہا ہے۔ وہ شخص کمے گاکہ یا اللہ اجب آپ نے اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا تو ایک جملک جھے جنت کی بھی دکھادیں۔ اللہ تعالی فرائمیں سے کہ جب حہیں ایک نظر جنت کی دکھاؤں گاتو کہے گاکہ جھے ذرا اندر بھی دافل کردیں۔ وہ شخص کم کا کہ بھی ذرا اندر بھی دافل کردیں۔ وہ شخص کم گانہیں یا اللہ! جمیع صرف جنت کی ایک بھل دکھادیں، داخل کردیں۔ دہ شخص کے گانہیں یا اللہ! جمیع صرف جنت کی ایک بھل دکھادیں، داخل کردیں۔ دہ شخص کے گانہیں یا اللہ! جمیع صرف جنت کی ایک بھل دکھادیں، داخل کردیں۔ دہ بھی نہیں کہوں گا۔

چنانچہ اللہ تعالی اس کو جنت کی ایک جھلک و کھادیں ہے۔ لیکن جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالی ہے کہ گایا اللہ! آپ ارتم الراحین ہیں؟ جب آپ یا اللہ! آپ ارتم الراحین ہیں؟ جب آپ یہ بھی دخت کے دروازے تک بہنچادیا تو اب اے اللہ! اپ فضل ہے جھے اندر بھی داخل فرما دیں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھ ہم تو تجھ ہے پہلے ہی کہ رہے تھے کہ تو وعدہ خلانی کرے گالیکن چل، جب ہم نے تجھے اپنی رحمت سے بہاں تک پہنچادیا تو اب ہم تجھے اس میں داخل بھی کردیتے ہیں اور جنت میں تجھے اتبا بڑا رقبہ دیا الرحمین مرتب دیتے ہیں جتنا پوری ذمین کا رقبہ ہے۔ وہ شخص کے گایا اللہ! آپ ارحم الراحمین ہیں اور جنت کا انتا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ بیں اور جنت کا انتا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ تو المراحم کے گایا اللہ! آپ ارتبہ کہاں؟ اللہ این اور جیزے کا انتا بڑا رقبہ کہاں؟ اللہ تعالی فرائیں گے کہ میں نداق نہیں کرتا ہوں، تہیں واقعی جنت کا انتا بڑا رقبہ مطاکیا جاتا ہے۔

### مديث متكسل بالضحك

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہنتے ہوئے ہوئے بیان فرائی، اور پھرجن محالی نے یہ حدیث منی تھی انہوں نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کے سامنے ہنتے ہوئے میان فرائی، پھرانہوں نے اپنے شاگردوں کو ہنتے

442

ہوئے بیان فرمائی، بیبال تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے لے کر آج تک جستا ہے اور کر آج تک جستا ہے اور سننے واللہ بھی بیت صدیت بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی جستا ہے اور سننے والے بھی جنتے ہیں اس وجہ سے بیہ حدیث "مسلسل بالشحک" کہلاتی ہے۔

### پورے کرہ زمین کے برابر جنت

بہرطل، یہ وہ شخص ہوگاہو سب ہے آخر ہیں جنت ہیں واضل کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سب ہے آخر ہیں جنت ہیں واضل ہونے والے کے پارے ہیں یہ جنا پورا کرۃ زمین ہے، اتنا دعتہ جنت ہیں عطا کیا جائے گاتو پھر اوپر کے درجات والوال کا کیا حال ہوگا اور الن کو جنت ہیں کتنا بڑا مقام دیا جائے گا۔ بات دراصل ہے کہ ہم اس دنیا کی چار دیواری ہیں جینے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات دراصل ہے ہے کہ ہم اس دنیا کی چار دیواری ہیں جینے ہوئے ہیں، ہمیں اس باتم کی ہوا ہی ہوگ ہیں، اس حق بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے ہیں، ہمیں اس جائم کی وسعق کا کوئی اندازہ کر ہی ہیں ہیں ہینے ہوا ہی ہیں اس کے ہوا ہو ہائے گی وہ اتن بڑی ذہن کو اور کر کی ایرا بر جگہ کیے بے گی اور اگر ال بھی جائے گی تو وہ اتن بڑی ذہن کو لے کر کیا ہرا بر جگہ کیے بے گی اور اگر ال بھی جائے گی تو وہ اتن بڑی ذہن کو لے کر کیا کرے گا؟ یہ اشکال بھی اس لئے ہورہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی ہیں گی۔

# عالَم آخرت کی مثال

اس عالم آفرت کے مقالمے جل ہماری مثل الی ہے جیے مال کے بیت میں کچہ اس کے بیت میں کچہ اس بچہ کو اس ونیا کی ہوا نہیں گئی ہوتی، اس لئے دہ بچہ اس دنیا کی وسعوں کا اندازہ نہیں کر سکنا، وہ بچہ مال کے بیٹ تی کو سب بچھ سمجھتا ہے لیکن جب وہ بچہ ونیا جس و اندازہ نہیں کر سکنا، وہ بچہ مال کو پتہ چلا ہے کہ مال کا بیٹ تو اس دنیا کے مقالبہ میں بچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آفرت کا عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا وے تو پتہ چلے کہ وہ عالم آفرت کیا چیزہے اور اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ اور وہ عالم مؤمنوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

### یہ جنت تمہارے ۔ لئے ہے

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ ، جنت مؤمنوں کے لئے تیار کی مئی ہے، صاحب ایمان کے لئے تیار کی مئی ہے، اگر تم اللہ جلّ جلالہ پر ایمان رکھتے ہو تو لیقین کرد کہ وہ تمہارے لئے ہی تیار کی مئی ہے، ہال اللہ جلّ جلالہ پر ایمان رکھتے ہو تو لیقین کرد کہ وہ تمہارے لئے ہی تیار کی مئی ہے، ہال البتد اس جنت تک بہنچنے کے لئے اور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے تموزا ساکام کرنا ہے، یس وہ کام کرلو تو افشاء اللہ وہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے لئے تموزا ساکام کرنا ہے، یس وہ کام کرلو تو افشاء اللہ وہ جنت تمہاری ہے مب

#### حضرت ابوهر مرة ضيطينه ادر آخرت كادهيان

ایک روایت بین آتا ہے کہ حضرت سعید بن سمیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے وربے کے تابعین بین سے بین اور بڑے اونیاء اللہ بین سے بین۔ حضرت ابو ہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرہ بین۔ وہ فرماتے بین کہ ایک مرتبہ بین اپ استاد حضرت ابو ہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جعہ کے دن کسی بازار میں چاآگیا، ان کو کوئی چیز خرینی تھی، چنانچہ بازار جاکر وہ چیز خریبی جب بازار سے والیس لوئے گے تو حضرت، ابو ہریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ سے فرمایا اے سعید! بین دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحصے اور تہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کردے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان دیکھتے کہ وہ ہر آن اور ہر لیمے آخرت کی کوئی نہ کوئی بات ادفیٰ می سان بت سے نکل کر اس کے دھیان کو اور اس کے ذکر کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ دنیا کی مشخولیات انسان کو اس طرح اپنے اندر مشخول نہ کر دیں کہ انسان آخرت کو بحول جائے۔ ابندا مشخول نہ کر دیے ہیں، بازار میں خریداری دیں کہ دوران شاگرد کے سامنے یہ دعاکردی۔

#### جننت کے اندر بازار

حعرت سعیدین مسیب رحمة الله علیه فرات بیل که بیل نے معرت ابوہرہ ہ ے یوجھاکہ کیا جنت میں ہمی بازار ہول کے؟اس لئے کہ ہم نے یہ ساہے کہ جنت یں ہر چڑ سفت کے کی اور بازار میں تربیہ و فروشت ہوتی ہے۔ جواب میں معترت ابوہریرہ رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ وہاں نر ہمی یازار ہوں سے، میں نے حضور الّذي صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كه جرجمعہ كے دن جنّت ميں الل جنّت كے لئے بازار نگا کرے گا۔ پھراس کی تنسیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنے یہ بیان فرائل ہے کہ جب الل جنت جنت میں چلے جائمیں کے اور سب لوگ استے استے ٹھکانوں پر پینچ جائیں ہے، اور خوب میش و آرام سے زندگی گزار رہے ہوں سے اور وہاں ان کو اتنی نعتیں دی جائمی کی کہ وہاں سے کہیں اور جانے کا تفتور بھی نہیں كرس محمد تو اجانك يد اعلان موكاكد تمام الل جشت كو دعوت دى جاتى ہے كد وہ اسینے اسینے ٹھکانوں سے باہر آجائیں اور ایک بازار کی طرف جلیں، چنا میہ اہل جنت ائے اینے ممکانوں سے باہر لکلیں کے اور بازار کی طرف چل ٹریں کے۔ وہاں جاکر ایک ایبا بازار دیکمیں سے جس میں ایس مجیب و غریب اشیاء نظر آئیں گی جو الل جنت نے اس سے پہلے مجمی ریمی نہیں ہوں گی، اور ان اشاء سے رکانیں بی ہوں تکی، لیکن خربه د فردخت نہیں ہوگی بلکہ یہ اعلان ہوگا کہ جس اہل جنت کو جو چیز پیند ہو وہ وکان سے اٹھالے اور لے جائے۔ چنانچہ اٹل جنت ایک طرف سے وو سری طرف بازار میں دکانوں کے اندر مجیب وغریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائیں مے اور ایک سے ایک نمت ان کو نظر آئے گ، اور جس الل جنت کو جو چے پند آئے گ دہ اس کو اٹھاکرلے جائے گا۔

#### جنت میں اللہ تعالیٰ کا دربار

جب باذار کی خرداری ختم ہو جائے گی تو اس سے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے یہ اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کا اللہ تعالی کے دربار میں ایک اجتماع ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ جب دنیا میں تم رہتے تھے تو وہاں جعد کا دن آیا کر تا تھا تو تم لوگ جعد کی نماز کے لئے اپنے گھروں ہے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آن جعد کی نماز کے لئے اپنے گھروں ہے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آن جعد کے اجتماع کا بدل بخت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا فرہا رہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے وہاں پر حاضر ہونے کی ذعوت دی جاتی ہے، چنانچہ تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں چنچیں گے۔ اس دربار میں ہر شخص کے لئے پہلے ہے کر سیاں کی بول گی، کی کری جواہر ہے بنی ہوگ، کسی کی کری موسی ہوئے ہوگ اور کسی کی کری چاندن سے بنی ہوئی اور کسی کی کری چاندن سے بی ہوئی اور کسی کی کری چاندن سے بی ہوئی اور کسی کی کری اتن اپر اہل جنت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر شخص این کری کو اتن اپر اہل جنت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر شخص این کری کو اتن اپر اہل جنت کو بٹھا یا جائے گا۔ اور ہر شخص بی کری تھے دلی کری کی تھے دلی کری کی تھے دلی کری کی تھے دلی کری ہوئی تھے دلی کری کی تھے اس کو عمد کی خواہش می نہیں ہوگی۔

اور جنت میں جو سب ہے کم رہے کے لوگ ہوں ہے ان کے لئے کرسیوں کے ارد گرد مفک و عبر کے نیلے ہوں ہے، ان نیلوں پر ان کی نشستیں مقرر ہوں گی، اس پر ان کو بنا ویا جائے گا۔ جب سب الل جنت اپنی نشستوں پر بینہ جا کی گئے۔ تو اس کے بعد دربار خداد تدی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام (جنہوں نے تیامت کا سور پھونکا تھا) ہے اللہ نظافی ایسے لحن میں اپنا کلام اور نفر سنوا کی کے ساری دنیا کے لحن اور موسیقیاں اس کے سامنے تیج اور کمتر ہوں گے۔

#### مثك وزعفران كى بارش

نفہ اور کلام سنوائے کے بعد آسان پر باول جما جائیں سے بیسے گھنا آجاتی ہے اور ایسا محسوس ہوگا کہ اب بارش ہوئے والی ہے، لوگ ان باولوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، است میں آنام اہل دربار کے اوپ مخک اور زعفران کا چیڑکاؤ ان باولوں سے کیا جائے گا اور اس کے نتیج میں خوشبو سے پورا دربار مبک جائے گا، اور وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کمی نے سوچھی ہوگی اور نہ اس کا تعنور کیا ہوگا۔

پرانلہ تعالی کے عظم سے ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے نتیج بیل ہر انسان کو ایسی فرحت اور نظاط حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا حسن وجمال دوبالا ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا مرابا پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا، اس کی صورت اور اس کا مرابا پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہوجائے گا، پراللہ تعالی کی طرف سے جنت کا مشروب تمام حاضرین کو پالیا جائے گا، وہ مشروب ایسا ہوگا کہ دنیا کے کسی مشروب سے اس کو تنبیہ نہیں دی جاسکتی۔

# جنت كى سب سے عظیم نعمت "الله كاديدار"

اس کے بعد اللہ تعالی ہو چیس کے کہ اے جنت والوا یہ بناؤ کہ دنیا یس ہو ہم لئے تم سے وعدے کے جے کہ تہمارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے بی ہم تہمیں فلال فلال فعتیں ویں گے، کیا وہ سامی نعتیں حمییں ال کئیں یا کچھ نعتیں باتی ہیں؟ تو سارے ایل جنت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یااللہ ان سے بڑی نعت اور کیا ہوگی ہو آپ نے ہمیں عطا فرا وی ہیں، آپ نے تو سارے وعدے پورے فرا دیے، ہمارے قمام اعمال کا بدلہ ہم کو ال کیا، ساری نعتیں ہم کو عطا قرا وی ہیں، اب اس کے بعد ہمیں کی قعت کی خواہش تظر نہیں آتی، ساری راحیش واسل ہو حمیں، ساری راحیش عاصل ہو حکیں، اب اور کیا قعت باتی ہے؟ لیکن عاصل ہو حکیں، ساری لذیمی عاصل ہو کئیں، اب اور کیا قعت باتی ہے؟ لیکن

روایت بین آتا ہے کہ اس دقت بھی علماء کام آئیں گے، چنانچہ لوگ علماء ی طرف رہوع کریں گے کہ آپ بتائیں کہ کوئی فعت الی ہے جو ابھی باتی رہ گئی ہے اور بیس نہیں بلی ہے۔ چنانچہ علماء بتائیں گے کہ ایک فعت باتی ہے وہ اللہ فعالی سے بائکو، وہ ہے اللہ تعالی کا دیدار۔ چنانچہ تمام اہل جنت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ! ایک عظیم نعت تو ابھی باتی ہے، وہ ہے آپ کا دیدار۔ اس وقت اللہ تعالی فرائیں گئے کہ بال تمہاری یہ نعت باتی ہے، اب حمیس اس نعت سے سرفراز کیاجاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالی اپنا جلوہ تمام اہل جنت کو دکھائم سے، اور اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد برائل جنت یہ محسوس کرے گا کہ ساری فیتس جو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت کے آئے نیکا دریکی ہیں، اس نعتیں جو اس سے پہلے دی گئی تھیں وہ اس عظیم نعت کے آئے نیکا دریکی ہیں، اس سے بران نعت کو کی اور نہیں ہو عتی۔ دیدار کی نعت سے سرفراز ہونے کے بعد اس جلے دریار کا انتقام ہوگا اور پیر تمام اہل جنت اپنے آپ نمانوں کی طرف والی چلے دریار کا انتقام ہوگا اور پیر تمام اہل جنت اپنے آپ نمانوں کی طرف والیں چلے دائیں گے۔

#### حسن وجمال ميں اضافه

فريادے۔ آئين۔

# جنت کی نعمتوں کا نصتور نہیں ہو سکتا

> ﴿ اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رات، ولا اذن سمعت، ولاخطر على قلب بشر﴾

مولینی میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے دہ چیزی تیاد کر دکمی بیں جو آج تھ کس کس آگھ نے دیکھی قیس کمی کان نے سی نیس دور کسی دل میں اس کا خیال بھی قیس گڑھا"۔

اس کے علاء کرام نے فرمایا کہ جنت کی خعنوں سے ہم تو دنیا کی خعنوں ہے۔ بیں مثار دبال پر طرح طرح کے بھل موں کے، نظر موں کے، مطر موں کے مجور عولی، لیکن ان کی حقیقت الی موگی کہ آج ہم دنیا میں اس کا مقمور تبیس کر سکتے کہ وہ کسی مجور بوگی، کیسا انار ہوگا اور کیسے انگور موں کے، ان کی حقیقت کے اور موگی۔

روایت بی آتا ہے کہ جنت بی مخلات ہوں ہے۔ اب ہم یہ سی سے بیل کہ دنیا بیل جیسے بیل ہے گو ان بیل جیسے میں اسے مخلات ہوں کے، لیکن حقیقت بیل بیل بیٹو کر ان مخلات کا تصوری نہیں کر سکتے۔ ای طرح روایات بیل آتا ہے کہ شراب اور دودہ اور شہد کی اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تفور کرتے ہیں کہ دنیا کے دودہ اور شہد کی طرح ہوں گے، اب ہم یہ تفور کرتے ہیں کہ دنیا کے دودہ اور شہد کی طرح ہوں گے، جس کی وجہ ہے اس کی تقدر و منزلت ہمارے دل بیل ہیں ہیدا نہیں مرت ہوں کے شہد، شراب، اور دودہ کا ہم یہاں یہ بینے کر تفتوری نہیں ہوتی۔

## جنت میں خوف اور غم نہیں ہو گا

جنت کی فتوں میں سب سے بڑی فعت ہو دنیا کے اندر اہارے لئے نا تھالی تعنور سے اور وہ دنیا میں کسی انسان کے تفتور میں آئی نہیں سکتی، وہ ہے کہ وہاں نہ فوف ہوگا اور نہ حزن اور غم ہوگا، وہاں نہ ماشی کا فم ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔

یہ وہ فعت ہے جو دنیا میں بھی کسی کو میشر آئی نہیں سکتی، اس لئے کہ یہ عالم دنیا اللہ تعنیٰ فی ایس لئے کہ یہ عالم دنیا اللہ فوق نے ایسا بنایا ہے کہ بیہاں کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذت کال نہیں پھر بر فوق کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو کئی ہوئی مرور گئی ہوئی ہے ماتھ کوئی نہ کوئی تو کئی ہوئی ہوئی ہو میانا کھا رہے ہیں، کھاٹا بڑا لذنی ہے، کھانے میں بڑا مرہ آئی ہوئی ہو، سکتا بڑا لذنی ہے، کھانے میں بڑا مرہ آئی ایسا ہوئی ہوباتے گی۔ یا حثال آئی مروب نی درج ہیں، بڑا اچھا لگ دہا ہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھالیا تو بہ ہشمی ہوجاتے گی۔ یا حثال آئی مروب نی درج ہیں، بڑا اچھا لگ دہا ہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھالیا نے جنت کے عالم کو بر کہ کہی نہ کسی غواہش کو بر اندیشہ برغم، بر تکلیف سے خالی بنایا ہے، وہاں کوئی اندیشہ برغم، بر تکلیف سے خالی بنایا ہے، وہاں کوئی اندیشہ برغم، بر تکلیف سے خالی بنایا ہے، وہاں کوئی اندیشہ برغم، بر تکلیف سے خالی بنایا ہے، وہاں کوئی اندیشہ بوگا، وہاں کسی خواہش کے بری درت نہیں ہوگا، اور نہ مستقبل کا اندیشہ بوگا، وہاں کسی خواہش ہوگا، وہاں کسی خواہش ہوگا، وہاں کسی خواہش ہوگا، وہاں کسی خواہش ہوگا، وہاں کسی خواہش کی ورب کسی خواہش ہوگا، وہ پوری ہوگی۔

### جنت کی تعمتوں کی دنیامیں جھلک

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہرخواہش کو پردا کیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش کو پردا کیا جائے گا، مثلاً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ فلال اٹار کا رس پیوں، اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں اٹار توڑ کر اس کا جوس نگالنا پڑے گا بلکہ اٹار کا جوس خود تہمارے سامنے ماضر کردیا جائے گا۔ اللہ نقائی نے اس جنت کی نعتوں کی تعوری تعوری جملکیاں دنیا کے اندر ہمی دکھائی اللہ نقائی جب جنت کی نعتوں کا تذکرہ کیاجاتا تھا تو لوگ ان کو بہت جیب نا قائل

یقین سیجے نے کہ یہ طلماتی ہاتی ہیں اور ان ہاتوں پر بھین کرنے میں لوگوں کو اللہ ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ جب انسان نے اپنی محدود سے محدود علل کے بل ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالی ہے کام کر دکھا ہے کہ اگر اور دیوانہ سو سال پہلے ان کاموں کے ہارے میں لوگوں کو بتادیا جاتا تو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے۔ حلاً سو سال تو دور کی بات ہے، اگر آج سے صرف ہیں سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایسا آلہ ایجاد ہونے والا ہے جو ایک منٹ میں تمہارے قط کو امریکہ اور دیا اللہ ایجاد ہونے والا ہے جو ایک منٹ میں تمہارے قط کو امریکہ اور دیا اللہ ایجاد ہونے والا ہے جو ایک منٹ میں تمہارے قط کو امریکہ اور دیا کہ اور امریکہ کہاں، اگر ہوائی جہاز ہے میں جائے تب ہی کم اذکم ہیں ہا تیس کھنے گئیں گئی اور امریکہ کہاں، اگر ہوائی جہاز ہے میں جائے گا؟ اللہ تعالی نے آبکس مشین اور ٹیکس مشین کی ایکا کہ پاکس مشین میں خط ڈاٹا اور دہاں اس کی کائی ای وقت نگل آئی۔ اس محدود علی کے ذریعے اللہ تعالی نے آبکس اللہ ایک کائی ای کرنے کی توقی عطا فرانوی۔ جب یہ محدود انسان ای محدود علی کے ایسے آلات ایجاد کرنے کی توقی عطا فرانوی۔ جب یہ محدود انسان ای محدود علی کے ایسے الیے ایک کی بی ہوئے کہ اور این رحمت کا لمہ سے اپنے بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا نہیں قربا کے کہ ادھراس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھردہ خواہش ہوری ہوجائے؟

# یہ جنت متفتن کے لئے ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے مقائق جمیں آتے، اس وقت تک وہ اعلیٰ درہے کی چیزوں کو ناقلل بھین تعتور کرتا ہے، لیکن حضرات انبیاہ علیم السلام، جن کو اللہ تعالی ہے وہ علم صلا فرایا ہو دنیا کے کسی بھی انسان کو صلا جمیں کیا گیا، انہوں نے ہمیں جنت اور اس کی فعنوں کے بارے ہیں بھی خریں دی ہیں کہ اس سے زیادہ بھی خریں اور کوئی نہیں ہو شکتیں۔ قبدا یہ ساری خریں کی یں اور کوئی نہیں ہو شکتیں۔ قبدا یہ ساری خریں کی بارے ہیں اور کوئی نہیں ہو شکتیں۔ قبدا یہ ساری خریں کی بارے ہیں ای کے بارے ہیں اور جنت میں اور جنت میں اور جنت میں اور کوئی نہیں کی نعتیں حق ہیں ای کے بارے بارے بار

می اللہ تعالی نے ارشاد فرایا:

﴿ وَسَارَعُوا الَّى مَعْفُرَةً مِنْ رَبِكُمْ وَجِنَةً عُرَضُهَا الْسَلِّرُاتِ عَرَضُهَا الْسَلِّرُاتِ السَّالِ اللَّهُ وَالْرَضِ اعْدَتَ لَلْمُتَقَيِّنِ ﴾ [آل عُران: ١٣٣])

یعنی اپنے رب کی معفرت کی طرف اور اس کی بنت کی طرف ووڑو جس کی وسعت آسمان اور ذمین کے برابر ہے اور یہ جنت معفین کے لئے تیار کی حمی ہے جو انتہ ہے اور یہ جنت معفین کے لئے تیار کی حمی ہے جو انتہ ہے اور انتہ تعلق کے احکام کی بابندی کرنے والے ہوں اور انتہ تعلق کے احکام کی بابندی کرنے والے ہوں۔

### جنت کے گرد کانٹوں کی باڑ

بہر حال، یہ بنت جو عظیم الثان ہے اور جس کی نعتیں عظیم الثان ہیں، لیکن اس بہر حال، یہ بنت جو عظیم الثان میں ایک حدیث میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ:

#### وان الجنة حفت بالمكاره

لین اللہ تبارک و تعالی نے اس جقت کو ایک چیزوں سے کھیرا ہوا ہو قاہری طور پر انسان کے نفس کو شاق ہوتی ہیں اور ناگوار ہوتی ہیں، بیسے ایک بہت عالیشان کل ہے لیکن اس محل کے ارد گرد کانٹوں کی ہاڑ گئی ہوئی ہے، اس محل میں واشل ہونے سے کانٹوں کی ہاڑ گئی ہوئی ہے، اس محل میں واشل ہونے کے کانٹوں کی ہاں ہاڑ کو عبور کرنا تی پڑے گا، اور جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو ہار نہیں کرد کے اس محل کی لذتی اور نعتیں صاصل نہیں ہوسکتیں۔ ای طرح اللہ تعالی نے اس عالیشان جقت کے گرد ان چیزوں کی ہاڑ لگائی ہے جو انسان کے انش کو شاق گزرتی ہیں، مشلاً فرائش و واجبات لازم کردیے کہ یہ فرائش انجام دو۔ اب آدی کے نفس کو یہا تا شاق گزرتی ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر معجد جاتے اب آدی کے نفس کو یہا تا داکر سے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور معجد ہیں جاکر نماز ادا کر سے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا اور معجد ہیں جاکر نماز ادا کر سے۔ ای طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا

ول چاہتا ہے لیکن ان کو حرام اور محناہ قرار دیدیا گیا۔ مثلاً یہ تھم دیدیا گیا کہ اس نگاہ کی حفاظت کروہ یہ نگاہ غلط جگہ پر تہ بڑے، نامحرم پر نہ بڑے، اور یہ نگاہ غلط اور تاجاز پروگرام نہ دیکھے۔ ان سب کاموں سے رکنا انسان پر شاق گزر تا ہے، اب اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے لیکن اس کو روک دیا گیا۔ یکی کانٹوں کی باڑ ہے جو جنت کے گرو تکی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس بی دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، نو جنت کے گرو تکی ہوئی ہے۔ یا مثلاً مجلس بی دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر آگیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی خوب فیبت کریں، لیکن یہ تھم دیدیا گیا کہ نہیں، فیبت مت کرو، اپنی زبان روک لو، یہ ہے کانٹوں کی باڑ۔ اگر جنت کو صاصل کرتا ہے تو کانٹوں کی اس یاڑ کو عبور کرتا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن ماصل کرتا ہے تو کانٹوں کی اس یاڑ کو عبور کرتا ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن تہیں ہے، اللہ تعالی کی شنت یکی ہے۔

### دوزخ کے گردشہوات کی باڑ

ای مدیث میں بہلا جملہ بید ارشاد فرمایا کد:

﴿ حجبت الناربالشهوات

یعنی دونرخ کے گرد اللہ تعالی نے شہوات کی باڑ لگاری ہے، دوزخ کو بڑی خوشما چیزوں اور دکش خواہشات نے تھیرر کھا ہے، ول ان کی طرف بھاکنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ ہی آگ ہے۔

### یہ کانٹوں کی ہاڑ بھی پھول بن جاتی ہے

بہر حال، اس جنت کے مرد کانٹوں کی ہاڑ گئی ہوئی ہے، لیکن یہ کانٹے ہی اللہ تعالیٰ ہے کانٹے ہی اللہ تعالیٰ ہے نائے ہی اللہ تعالیٰ ہے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت اور عزم کرلے کہ جمعے کانٹوں کی یہ باڑ عبور کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں۔ یہ کانٹے اس کانٹے اس کے دور دور سے دیکھو سے اور جب تک

ان کا تصور کرتے رہو کے تو یہ کانے ہیں اور ان کا عبور کرنا مشکل نظر آئے گا، لیکن بہب ایک مرتب دات کر اور ہمت کر کے اورادہ کرلیا کہ میں تو کا نوں کی یہ باڑ عبور کر کے رہوں گا اور جھے اس کانے کی باڑ کے بیچے وہ بائے نظر آرہا ہے اور اس بی لوتیں نظر آرہا ہے اور اس بی لوتیں نظر آرہی ہیں اور جھے اس کانوں کی باڑ کو بار کر کے اس بائے میں جانا ہے تو اللہ تعلی ان کانوں کو بھی پھول بنا دیے ہیں اور اس کو گلزار بنا دیے ہیں۔

#### أيك محاني كاجان دبييا

ایک محابی جہادیں شریک ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لفکریڑی طافت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہورہا ہے اور اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وفت بے سافت ذبان پر ہو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ:

غذائلقى الأحبة محمدا وصحبه

یعنی وہ دفت آگیا کہ کل جاری طاقات اپنے محیوبوں ہے اور دوستوں ہے ہوگی اپنی محید سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہے اس عالم آئرت بی طاقات ہوگی۔ گویا کہ آگ اور خون کا جو کھیل ہورہا تھا، جس بی لاشیں تزب ری خیس اور جان دینا جو سب ہے زیادہ مشکل نظر آریا تھا، لیکن وہ سحانی اس جان دینے کی تکلیف کو خوش خوش ہوئی ہے گئے تیار ہوگئے۔ مدہث فریف بی آتا ہے کہ جب اللہ کے رائے بی لانے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو موت آئی ہے تو اس کو موت آئی ہی جس کو عبور کرنا موس ہوئی بنتی چیو نئی کے کالئے کی تکلیف ہوئی ہوئی جب ہو تا ہے۔ یہ در حقیقت جفت تک جہنے کے لئے کالئے کی باڑ حائل تھی جس کو عبور کرنا تھا لیکن جب عرم کر لیا کہ یہ جان تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے ای کو دبنی ہے ۔ میں دئی اور نے میں کو دبنی ہے ۔ میں دئی اوں کی تھی جان دی دئی دی ہوئی اور نے میں کو دبنی ہے ۔ میں دئی اور نے ہوں تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہوئی کی تھی

جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے کو پھول بنا دیا، اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح اٹریاں رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیف اٹھانی پڑتیں، لیکن ہم نے تمہارے لئے قتل ہونے کی تکلیف بھی اسی بنادی جیسی چیونی کے کاشنے کی تکلیف ہوتی ہے۔

#### ونیاوالوں کے طعنوں کو قبول کرلو

بہر حال، یہ کانٹے بھی دور دور ہے دیکھنے کے کانٹے ہیں، لیکن جب آدی ایک مرتبہ عزم اور ہمت کرنے اور اس کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالی ان کانٹوں کو بھی اس کے لئے پھول بنا دیے ہیں۔ ہندا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے وین کے فلال علم پر عمل کر لیا یا فلال گناہ ہے فیج گئے یا فلال کام کرلیا تو اول فض کو بڑی مشقت ہوگ۔ بھردو سری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا ہمیں ساتھ ساتھ چلنے کو تیار نہیں، اس شم کے طعنے سلنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا ہے سب ساتھ ساتھ چلنے کو تیار نہیں، اس شم کے طعنے سلنے کا خیال آتا ہے، یادر کھوا ہے سب کانتے ہیں اور جنت تک جہنے کے رائے میں جو کانٹوں کی جاڑ گئی ہوئی ہے یہ بھی انہی میں اور جنت تک جہنے کے رائے میں اور بیک ورڈ ہیں، لیکن ہم ایک بھی انہی میں درڈ ہیں، لیکن ہم ایک مرتب ان کانٹوں کو خدہ پیشائی ہے تجول کر لوگ بھی دورڈ ہیں جو کھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شت کی طرف دیکھنے والے بیک درڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شت کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ جب تم ایک مرتب یہ مرتب ہم ایک مرتب ہم ایک عرتب ہم ایک مرتب ہم کے گھول بین رکھو کہ یہ سب کانٹے تمہاؤے کے گھول بین جائمیں۔ جب تم ایک مرتب ہم مرتب ہم

# عزت دین پر چلنے والوں کی ہوتی ہے

الله تعلق اس دنیا کے اندر و کھادیتے ہیں کہ ان طعنہ دینے والے اور الزام عاکد کرنے والے اور الزام عاکد کرنے والول کی زبائیں رک جاتی ہیں اور بالائز اللہ تعلق عزت اپنی لوگوں کو حطا

فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے آگے مرجماتے ہیں۔ عرب ابنی کی ہے جو محد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے تالع فرمان ہول۔ عبد رسالت ہیں منافقین ہمی مسلمانوں سے یہ کہا کرتے ہے کہ ہم تو عربت والے ہیں، اور مسلمان ذلیل ہیں، اور جب مدینہ منورہ جائیں گے تو عرب والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں سے بعنی مسلمانوں کو ۔ چنانچہ یہ منافقین مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تعالی سنے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَكُهُ الْعَزَةَ وَلُرْسُولُهُ وَلَلْمَؤُمْنِينَ وَلَكُنَ الْمُثَفِّقِينَ لاَ يعلمون﴾

"لینی عرات تو اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے رسول کے لئے ہے اور مؤمنین کے لئے ہے، لیکن منافقین نہیں جائے، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں"۔

# يهرعباد توں ميں لڏت آڪي

تو جنت کے ارد کرد کائے ضرور ہیں لیکن یہ آزمائش کے کائے ہیں، جب تم
اس کے قریب جاذ کے تو اللہ تعلق انہی کانٹوں کو پھول بنادیں کے اور پھر پی
عہاد تیں جو تم پر شاق گزر رہی تعیں، انبی عہادتوں میں وہ لذت حاصل ہوگی کہ ونیا
کے بڑے سے بڑے لذنے کام میں حاصل نہیں ہوتی، چنانچہ حضور اقدی صلی اللہ
علیہ وسلم فرما یا کرتے تھے کہ قرة حیسی فی العسلاۃ میری آتھوں کی فعددک
نماز میں ہے۔ یعی یہ نماز ویسے تو عہادت ہے لیکن اس میں اللہ تعلق نے جھے الی
لذت عطا فرائی ہے کہ ونیا کی ساوی لذتی اس کے آگے ہیں۔

#### گناہ چھوڑنے کی تکلیف

ای طرح گناہ چھوڑنے میں بیکک مشقت معلوم ہوتی ہے، ول پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن دل پر آرے چل جا وجود آدی اللہ کے لئے یہ گناہ چھوڑدے اور یہ کئے کہ میں اپنی الن خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں تو ابتداء میں منرور مشقت ہوتی ہے لیکن بالآخر پھر ان خواہشات کو کہلتے ہی میں مزہ آتا ہے۔ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ خواہشات اپنے مالک کے لئے کچل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کچل رہاہوں، اپنے خالق کے لئے کچل رہاہوں تو پھراس کو اس میں لذت حاصل ہوتی ہے۔

### مال بي كى تكليف كيول برداشت كرتى يع؟

دیکھے! آیک مال ہے اور اس کا چھوٹا سا کچ ہے، سروی کی رات ہے اور مال

اپ نے کے ساتھ لحاف میں لیل ہے، است میں نیج نے بیشاب پاغانہ کردیا، اب

وہ مال اس کرم اور زم لحاف اور بتر کو چھوڑ کر اس نیج کے کپڑے بدل رہی ہے،

اس کا بتر اور کپڑے ٹھنڈے پائی ہے وجو رہی ہے، اب اس وقت میں اپنی فیئد

ٹراب کرکے ٹھنڈے پائی ہے یہ کام کرنا کتا مشکل کام ہے، لیکن وہ مال یہ سب

کام کرتی ہے اور اس کو اس کام میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ تسور

کرتی ہے کہ میں یہ کام اپنے نیج کے لئے کردی ہوں، اپنے بگر کے کلڑے کے

لئے کر رہی ہوں تو اس مشقت ہی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگا ہے۔ اب اگر

کوئی شخص اس خاتون ہے کہ کہ تھے بڑی مشقت اٹھائی پڑتی ہے، راتوں کو اٹھنا

پڑتا ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تیرا یہ بچہ تجھ سے تیمن جائے تو تیری یہ

مشتمی اور تکلیفیں دور ہوجا میں، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا

مشقت اور تکلیفیں دور ہوجا میں، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا

مشقت اور تکلیفیں دور ہوجا میں، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا

مشقت اور تکلیفیں دور ہوجا میں، تو خاتون یہ کہے گی کہ اس مشقت سے بڑار گنا

کوں ایسا کے گی؟ اس لئے کہ اس خاتون کو اس بچہ سے میں جو بت ہے اور اس کی میت ہے اور اس کی میت بور اس کی میت سے اور اس کی میت ہے۔ اور اس کی میت ہوں ایسا کے گی؟ اس کے کہ اس خاتون کو اس بی سے میت ہور اس کی میت ہوں ایسا کے گی؟ اس کے کہ اس خاتون کو اس بچہ سے میت ہے اور اس کی میت ہوں ایسا کے گی؟ اس کے کہ اس خاتون کو اس کی سے میت ہے اور اس کی میت ہوں ایسا کے گی؟ اس کے کہ اس خاتون کو اس کی میت ہے اور اس کی میت ہے اور اس کی میت ہے۔ اور اس کی میت ہو اور اس کی کو تیار میں ایس کے کہ اس مقت ہے۔ اور اس کی میت ہو بورا کس کے کہ اس خاتون کو اس کے کہ اس خاتون ہے۔ میت ہے اور اس کی میت ہو اور اس کی میت ہو بورا کی کی دورا کی کی دورا کی کرنا کی کی دورا کی کی اس خور کی کی دورا کی کو کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کرنا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی کرنا کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کرنا کی دورا کی دورا کی کرنا کی دورا کی دورا کی کرنا کی دورا کی کردی دورا کی کرنا کی دی کرنا کی دورا کردی دورا کی دورا

ک خاطر سخت سے سخت کام کرنے کو نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو ای مشقت اور تکلیف عن مزد آتا ہے۔ بالکل ای طرح جب ایک بندے کو اللہ تعالی سے مجتت موجاتی ہے، تو پھراللہ کی راہ عن اپنے نفس کی خواہشلت کو کھلتے میں وہ لڈت ماصل ہوتی۔ ہو خواہشات کے کواہشات کے کواہشات کے کواہشات کے پورا کرنے میں ماصل نہیں ہوتی۔

## جنت اورعالم آخرت كامراقبه كرس

بہرحال، جنت کی ہے نعتیں ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں ادر سارا ترآن کریم ان نعتوں کے تذکرے سے بعرا ہوا ہے ، یہ اس کے بیان کی حق ہیں تاکہ انسان ان کو حاصل کرنے کی کو مشش کرے اور کانوں کی اس باڑ کو عبور كے جواس جنت كے ارو كرو كى مولى ہے۔ اس كے لئے بزركوں نے يہ طريقہ بالا ب كه اس دنيا بس ره كر انسان جنت كى ان نعتول كالمجى مجى نفور اور دهيان كياكرے۔ چنانچہ حكيم الامت معرت تعانوي رحمۃ اللہ عليہ اپنے مواعظ جي فرماتے ہیں کہ "ہر مسلمان کو چاہئے کہ روزانہ تھوڑی دیر پیٹھ کر عالم آخرت کا تصور کیا کرے اور خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا تعتور کیا کرے، اور یہ مراقبہ کرے کہ میں ونیا سے جارہا ہوں، قبر میں رکھ ویا گیا ہوں، لوگ جھے دفن کر کے رخصت ہو گئے ہیں، بجرعالم برزخ من پہنچ کیا، بجرعالم آخرت شروع ہوگیا، بیبال حسلب کتلب ہورہاہ، میزان کی ہوئی ہے، بل مراط لگا ہوا ہے، ایک طرف جنت ہے، دو مری طرف جبتم ہے، اور پکر جنت کے اندر یہ تعتیں ہیں اور جنم کے اندر اس اس طرح کے عذاب <u> ہیں</u>۔ اس طمع تھوڑی دیے بیٹے کر الن تمام چیزوں کا تھتور اور دھیان کیا کرے اس لے کہ ہم میج سے شام کک دنیا کی زندگی میں معروف رہے کی وجہ سے اس عالم آخرت سے عاقل ہو کئے ہیں۔ الحداللہ ہم سب كاب مقیدہ ہے اور اس پر بھی ہے کہ اس دنیا ہے ایک دن جاتا ہے، اور آ فرت آ نے دالی ہے، لیکن تنہا مقیدہ اور یمن کانی جیس بلک اس کا استحضار ہی ضروری ہے اور اس کا وحیان ہی ضروری ہے،

**194** 

یہ دھیان اور استحضاری انسان کو اطاعت پر آبادہ کرتا ہے اور معصبت اور گناہ سے موکنا ہے۔ موکنا ہے۔ موکنا ہے۔ موکنا ہے۔ اس وجہ سے تموڑا وقت نکل کر آفزت کا وحیان اور مراقبہ کرو، اس دھیان اور مراقبہ کے نتیج میں انشاء اللہ آفزت کا استحضار پرداہوگا۔

دنیا کے کاموں کے اندر آخرت کا دھیان اور استحفاد حمیں اللہ کی اطاحت پر آبادہ کرے گا اور معصیت اور حمتاہ سے بیخ بیل مدد دے گا۔ بیٹن کی ان نعتوں کے بیان کرنے کا یک مقصود ہے جو قرآن و صدیت میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فعنل وکرم سے ہم سب کو بیٹن کی نعتوں کا استخفار عطا فرائے۔ آبین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين.









تانيخ. فطاب: ١١٠ماريح ١٩٨٨ء

مقام خطاب: جامع مبورجقانیه مابیوال سسرگودها

وقت خطاب : بعد نما نرعشاء

اصلاحی خطبات : جلد نبر ۹

۱۱۲ ماری مراکب کو بعد نماز عثاہ جائع مجد حقانیہ ساہیوال سرگودھا میں مجلس میانہ السلین کے دو سرے عظیم النان اجماع ہے محقق العصر حضرت مولانا مفتی محد تقی عثانی مظلم استاذ حدیث ونائب مدر دارالعلوم کراچی و جسٹس شریعت بینج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فکر انگیز بھیرت افروز اور مؤثر خطاب قربایا، جس میں فکر آخرت کا مفید درس دیا، مجلس کے رضاکار جناب حافظ عبدالفور صاحب ترذی اور محترم حافظ عبدالفور صاحب ترذی اور محترم حافظ علام دسول صاحب ترذی

ولی اللہ میمن میمن اسلانک پہلشرز

# لِسْمِ اللَّيِ الرَّ<del>ظ</del>ِيِّ الرَّطِيِّ

# فكر آخريت

الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره و نومن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشن کوئه، ونشهدان صیدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عیده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارکه وسلم تسلیماً کشیراً

#### امايعيدا

والحمدللة رب العالمين- ﴿

تعفرات علاء کرام، بزرگان مخترم اور برادران عزیز، وکارکنان مجلس میانه انسسلین سابیوال! به میرے لئے بہت عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج این محترم بزرگوں کی زیارت اور محبت سے استفادہ کا موقع الله تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔

### <u> ہماری ایک بیماری</u>

من نے ایک آعت طاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آعت ہے اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چموئی سے چموئی آعت کے ایجے وہ الفاظ کے اعتبار سے مختمر موگ، لیکن اگر اس کے سنی اور سنبوم کو دیکھا جائے اور اس کی ممرائی میں جلیا جائے تو تنہا وہ چموئی کی آعت ہی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے یہ چموئی کی آعت ہی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے یہ چموئی کی آعت ہے اس میں باری تعالی نے ارشاد فربلیا کہ:

﴿ بَلُ تُؤْفِرُونَ الْمُعَلِّوةَ الدُّدُنْيَا۞ وَالآبِعِرَةُ خَيْرٌ وَابْقِلَى ﴾

اس آ۔۔ مس اللہ جل حلالہ نے ہماری آپ کی ایک بتیادی ہماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تہمارے اندر یہ بھاری پائی جاتی ہے۔

اور وہ ایس بیاری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے ہیں ہارے گئے بہتی اور ہلاکت لانے والی بیاری ہے دہ خصر جملوں ہیں لانے والی ہے۔ وہ بیاری بتائی اور پھر اس بیاری کا علاج بتایا۔ وہ مختمر جملوں ہیں بیاری مجمی بتاوی ہیں بیاری کا علاج بھی بتاویا ہے مجمی بتاویا ہے ہمی بتاویا کہ تہارے اندر کیا خرائی ہے، اور یہ بھی بتاویا کہ اس خرائی ہے بیخے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا کہ:

﴿ بَلُ ثُوْلِرُونَ ٱلمَحَهُوةَ الدَّنْسَا ﴾

تہاری بنیادی خرابی ہے کہ تم ہر مطلط میں اس دغوی ذخری کو ترجے دیے ہو، دغوی زندگی کو ترجے دیے ہو، دغوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اس کی بھلائی، اس کی قلاح، اس کی خوشحالی ہر دفت تہارے ہیں نظر رہتی ہے۔ اور اس دغوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو، یہ تو دیتے ہو، یہ تو تہاری کاعلاج کیا ہے؟

#### اس بیاری کاعلاج

علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطرتم ووڑ وحوب کررہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجہد تمہاری دوڑ وحوب تمہاری شب و روز کی کوشش ساری اس دنیا کی خوشحلل کے کرد محوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے چیے مل جائیں، میری دنیا جس عزت ہو، لوگ میرا بام جانیں، لوگوں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا سعب مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہوجائے، مسل میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہوجائے، ساری تمہاری سوچ کا محور سے دنیوی زندگی بی ہوئی ہے۔

لیکن کیا مجھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطریہ ساری دوڑ وحوپ کررہے ہو، جس کی خاطر طال و حرام ایک کر رکھاہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دو سرے کے خون کے پیاہے بن جاتے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟

اور اس کے بعد مرے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے یں کیسی خیر کی زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے یں کیسی خیر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے۔

## کوئی خوشی کامل نہیں

خوب سجے لیجے ونیا کی کوئی خوشی کال نہیں، ہرخوشی کے ساتھ غم کاکاٹالگا ہوا ہے۔ کسی فکر کا کسی صدے کا کسی تشویش کاکاٹالگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کال نہیں کوئی لذت کال نہیں۔ کمانا اچھا رکھا ہوا ہے بعوک کلی ہوئی ہے اس کے کھانے میں لذت آری ہے نہیں کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے اس کی وجہ ہے سارا کھانا اکارت ہورہا ہے اس کی لذت کدر ہورتی ہے دنیا کی کوئی خوشی اسی نہیں ہے جو کال ہو۔

اوگ مجع بین کہ مال و دولت بھے کرلوں گاتو اطمینان عاصل ہو جائے گا، سکون الله جائے گا لیکن آپ ذرا بوے بوے سرایہ داروں، بوے بوے الله کا مالکوں کی اندرونی ذندگی بین جمانک کر دیکھتے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہوئی ہیں۔ عالیشان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں۔ ہشم و ضدم ہیں، نوکر جاکر ہیں، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں۔ لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نیند اللہ اللہ کاری ہیں۔ ڈاکٹرے گولیاں لے لے گولیاں کھائی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹرے گولیاں لے لے کر کھا کھاکر نیند الاتے ہیں۔

آرام دہ بستراور مسمیاں ہیں، ایئر کنڈیشن کرے ہیں لیکن تید ہیں آئی۔ اس
کے مقابلے ہیں ایک مزدور ہے ایک کسان ہے جس کے پاس یہ مسموی ہ ہیں، یہ
گدے اور یہ بسترے ہو ہیں، لیکن رات کے وقت میں تھک کر این سرکے یئے
اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے آٹھ کھنے کی ہمرور نیند لے کر افستا ہے۔ بتاؤ، رات اس
سرایہ دار کی اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری؟ ہو اللہ تعالی نے
اس دنیا کا نظام ایسا بیلیا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی لذے کال ہیں، ہر
خوشی کے ساتھ کوئی خم لگا ہوا ہے، اور ہر خم کے ساتھ کوئی خوشی کلی ہوئی ہے۔

## تنين عالم

الله تعالی نے اس کا تات میں تین عالم پیدا کے ہیں۔ ایک عالم ہے جس میں خوفی ہی خوفی ہے، لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، غم کا نام نہیں، صدے کا گزر نہیں۔ وہ عالم ہے جنت، اس میں غم صدے کا کوئی گزر نہیں، فکر و تشویش کا کوئی گزر نہیں۔ فکر و تشویش کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک عالم الله نے وہ پیدا کیا ہے جو صدے ہی کی جگہ ہے اس میں غم ہی غم جی تکلیف ہی تکلیف ہے، پریٹائی ہی پریٹائی ہی پریٹائی ہی بریٹائی ہی پریٹائی ہی پریٹائی ہی بریٹائی ہی بریٹائی ہی بریٹائی ہی سدمہ ہی صدمہ ہی صدمہ ہی سدمہ ہی سدمہ سب کو اپی رحمت سے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

تیسرا مائم پیدا کیا یہ دنیا، یہ غم اور خوشی سے بلی جل ہے۔ اس میں غم بھی ہے اس میں خوشی ہے، اس میں داحت بھی ہے، اس میں داحت بھی ہے اس میں داحت بھی ہے۔ اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں سے بلی جل ہے فیدا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں جھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے طاف کام نہ ہو تو وہ دنیا کی حقیقت سے بے خبرہ، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکا۔ ارب اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیم الصلوة والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم اشافے پڑتے ہیں ان کو بھی صدے جمیلنے پڑتے ہیں۔

اگر اس دنیا بی کسی کو صرف راحت لمنی ہوتی، صرف خوشی لمنی ہوتی ہو اللہ کے محبوب ترین ہوتی ان پر بھی صدے محبوب ترین ہوتی ان پر بھی صدے آئے اور ان پر بھی تکلیفیں آئیں، بلکہ حدیث بیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### ﴿اشدالناس بلاء الانبياء ثم الامشل فالامشل ﴾

اس ونیا کے اندر سب سے زیادہ آزماشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جتناجو قریب ہوتا ہے انبیاء سے اتی بی آزمائشیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔

میں عرض ہے کررہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی کال نہیں، کوئی آذت کال نہیں، کوئی راحت کال نہیں، کوئی راحت کال نہیں اور جننی بھی خوشی ال جائے پائیدار نہیں، اور پچھ پہت نہیں کہ اسکلے لیے یہ خوشی حاصل رہے گی یا نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ اسکلے محفظ ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے کہ اسکلے محفظ ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے کہ ایک مسینے ختم ہوجائے، ہوسکتا ہے کہ ایک سلک جل جنم ہوجائے، ہوسکتا ہے کہ ایک سلک جل جائے اس سے بعد ختم، تو نہ خوشی کال اور نہ خم کال۔

## آخرت کی خوشی کامل ہو گی

باری تعلق فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیرہے، خیرکے معنی کال ہے۔ اس کی لذت بھی کال، اس کی رحمت بھی کال، اس کے اندر خوشی بھی کال اور پائیدار بھی ہے۔ لیعن حتم ہونے والی نہیں؛ جو نعمت مل منی وہ بیشد کے لئے طے کی۔ حدیث کا معمون ہے بہل دنیا میں آپ کو ایک کھاتا اچھا لگ رہا ہے، ول جاہ رہا ے کھائیں، ایک پلیٹ کھائی دو پلیٹ کھائی ایک روٹی کھائی، آ فر ایک حد ایس آگئ كر بين بحركيا اب أكر كمانا بعي جاين و كمانبين عطة، الى كمان سے تفرت موكى، وی کمانا جس کی طرف ول لیک رہاتھا، جس کی طرف آدی بٹول سے بوسر رہاتھا، چند لمحوں کے اندر اس ہے نفرت ہوگئ، اب کھانے کو ول بھی نہیں جاہتا، کوئی انعام بھی دینا جائے ہزار روپ بھی دینا جاہے کہ کھالو، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس جیث کی ایک صدیقی وہ عد آئن، اس کے بعد اس میں مخوائش نہیں اور نہیں کھاتا۔ لیکن آخرت میں جو کمانا آئے گایا جو بھی غذا ہوگی اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پہیٹ بھر کیا دل تو جاہ رہا ہے، کھایا نہیں جاتا، یہ مرحلہ بنت میں نہیں۔ جولذت وہ کال ہے اس میں کوئی محدر نہیں تو باری تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر ہمی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا بہتر بھی تہیں، بھی ہے اور نلیائیدار بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہارا یہ صل ہے کہ دنیوی زندگی ہی کو ترجع دیتے ہو شب و روز اس کی دو ژ د حوب میں مگن ہو اور آخرت کا خیال نہیں کرتے۔

اس آیت میں اب ہم ذرا غور کریں تو یہ نظر آئے گاکہ اللہ تعالی نے اس میں ہارے سارے امراض ساری بیاریوں کی جڑ اور اس کاعلاج بھی بتادیا۔ جڑ کیا؟

موت ب<u>فتنی ہے</u>

اس دنیا کے اندر کوئی بات اتن میلین نہیں ہے اتن متنق علیہ نہیں ہے کہ جنتی

یہ بات بینی اور متفق علیہ ہے کہ جرانسان کو ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ بینی نہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان قر مسلمان کافر بھی ماتا ہے کہ بال ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آج تک اس کا نات جی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہو جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے فدا کا انکار کرویا کہنے والوں نے کہہ دیا کہ فدا کو نہیں مانے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج بینک پیدا نہیں ہوا، بوے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا طحر، بڑے سے بڑا اس منکر فدا وہ بھی یہ نہیں کہ سکا کہ جھے موت نہیں آئے گی، اور سب باتوں می انسان اس باتوں می انسان ہے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ موت آئی ہے مرنا انسان ہے۔ اس بات ایک ہے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ موت آئی ہے مرنا گے۔ سائنس ترقی کرگن، لوگ چائے پر پہنچ گے، مریخ پر پہنچ گے، کمپیوٹر ایجاد ہوگئے۔ کے سائنس ترقی کرگن، لوگ چائے پر پہنچ گے، مریخ پر پہنچ گے، کمپیوٹر ایجاد ہوگئے۔ کے سائنس ترقی کرگن، لوگ چائے پر پہنچ گے، مریخ پر پہنچ گے، کمپیوٹر ایجاد ہوگئے۔ مستوی آدمی ایجاد ہوگئے۔ ایکن پوچھو ان سائندانوں سے کہ بتاؤ مست میں بھی ہوگیا۔ لیکن پوچھو ان سائندانوں سے کہ بتاؤ بھرائی جو سائنے بیشا ہوا انسانے ہوگیا۔ لیکن پوچھو ان سائندانوں سے کہ بتاؤ بھو کی جس کی موت کب آئے گی؟

ساری سائنس سارے علوم فنون بہل آگر عاجز میں کوئی نہیں بتاسکا کہ موت کب آئے گی لیکن بجیب معالمہ ہے کہ جنٹی یہ بات بیٹی ہے کہ مرتا ہے اور بتنا اس کا وقت غیریقین ہے اتنا ہی اس موت ہے ہم اور آب غافل ہیں۔

ذرا گریال می ہم سب منہ ذال کرویکسی۔ میج بیدار ہوئے سے کر دات
کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا کھے سوچتے ہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں
دنیا داری کے روزگار کے، محنت مزدوری کے، طازمت کے، تجارت کے، ذراعت
کے، کاشتکاری کے، خدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ کیا کمی خیال آتا ہے کہ
ایک دن قبر میں جاکے سوتا ہے؟ مجمی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا صالت
بیش آنے والی ہے۔

#### حضرت بهلول كاواقعه

ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا بہلول۔ "بہلول مجذوب" کہلاتے ہے۔ مجذوب متم کے آدی تھے۔ لیکن ہاتیں بڑی تھمت کی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا ہمی کہتے ہیں۔ بہلول تھیم بھی، مجذوب بھی۔

ہارون رشد کے زمانے میں تھے اور ہارون رشید ان سے بھی فراق بھی کیا کرتا تھا، اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آتا چاہیں تو کوئی ان کے رکلوث نہ ہوا کرے۔ سیدھا میرے پاس پہنچ جائیں۔ ایک ون ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ عائیں۔ ایک ون ایسے ہی ہارون رشید کے ہاتھ میں بہلول ہے جھڑی تھے، ہارون رشید کے ہاتھ میں پہنڑی تھی، وہ چھڑی اٹھاکر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا میاں بہلول یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر وہا ہوں ایسا کرتا کہ اس ونیا میں جو شخص تمیں اینے سے زیادہ ب وقوف ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہویہ وے دینا اشارہ اس طرف تھاکہ تم سے زیادہ ب وقوف کوئی دنیا میں ہو دے دینا اشارہ اس طرف نیا میں رکھ کی۔ بات آئی گئی ہوگئی۔ میسے گزر گئے، ممال گزر گئے، انقاق سے ہارون رشید نیار پڑ گئے۔ بار ایسے بارون رشید نیار پڑ گئے۔ بار ایسے بڑے کہیں آنا، نہ کہیں جانا میں طرف کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا میں حکم کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا میں حکم کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا میں حکم کے اس کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا میں حکم کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا کہا کہ سے حکم کے نہ کہیں آنا، نہ کہیں جانا ہے کہیں دیا۔ ایسے کا دیا۔ کہیں آنا، نہ کہیں جانا آنے ہے منع کردیا۔

بہلول عیادت کے لئے ہارون رشید کے پاس پنچے۔ جاکر کہا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال ساؤں بہت لمبا سفر درچیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ کہا کہ آخرت کا سفر، اچھا تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیج ہیں، کتی جمولداریاں؟ کتنے فیمے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی جیب یا تیمی کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی فیمہ نہیں جاتا کوئی آدی کوئی باؤی گارڈ کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا کوئی آدی کوئی باؤی گارڈ کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا کوئی آدی کوئی باؤی گارڈ کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب واپس کب آئیں گے؟ کہا کہ پھرتم نے ایسی بات شروع کردی

وہ سنر آخرت کا سنر ہے ، اس میں جائے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔
اچھا اتنا ہوا سنر ہے کہ وہاں ہے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی وہاں ہے نہیں جاسکا، کہا کہ ہلی بہول وہ ایسای سنر ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین پر قو ایک انت میرے پاس آپ کی بہت مدت ہے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ البت میرے پاس آپ کی بہت مدت ہے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے ہے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس واسط کہ میں ویکا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سنر در پیش ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے سا مالکس سنر در پیش ہوتا جہاں ہے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے سے بہت سافکر بھیا کرتے تھے منزلیں قائم کرتے تھے، کین اب آپ کا اتنا کہا سنر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے اور جہاں ہے واپس آپ کا اتنا کہا سنر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے اور جہاں ہے واپس آپ کا طاوہ کوئی نہیں ہے تو جھے اسپنے سے زیادہ ہے وقوف صرف آپ تی ملے ہیں، آپ کے طاوہ کوئی نہیں، یہ چھڑی آپ تی کو مبارک ہو۔ ہارون رشید یہ بات س کر دوبڑے، کہا کہ بہلول: ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم کر دوبڑے، کہا کہ بہلول: ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم نے زیادہ عکم کوئی نہیں۔

## موت كوياد كرو

واقعہ یہ کہ اس دنیا میں ذرا ساکوئی معمول کے ظاف سفردر پیش آجائے تو
اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں اس کے تذکرے ہیں اس کے لئے پہلے سے کیا پچھ منصوب بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آ فرت کا سفر پیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے بیٹے بیٹے بیش آباتا ہے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیراس دنیا کی گاڑی نہیں چل سمق۔ میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یوی کا کیا ہوگا؟ اور کاروار کا کیا ہوگا؟ وہ دفت آرہا ہے لیکن ہم اور آب اس کے بارے میں سوچنے کے کاروار کا کیا ہوگا؟ وہ دفت آرہا ہے لیکن ہم اور آب اس کے بارے میں سوچنے کے کئے تیار نہیں۔ اپ ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اپ ہاتھوں سے اپ یاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپ ہاتھوں سے ان کو مغی دے کر آتے ہیں۔

لیکن یہ سمجھ کر بیشہ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگیایہ واقعہ۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟

> سرکار دوعالم محمد مسلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ: معلد نوں کو ختم کرنے والی چیز بعنی موت کو کیٹرت سے یاد کیاکرد"۔

ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ چوہیں گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد
کرنے میں مرف کرتے ہیں؟ بہرطال، اس مدیث کے ذریعہ حضور اقدس ملی اللہ
علیہ وسلم نے بتلادیا کہ تہاری بنیادی بنادی ہیہ کہ تم آخرت سے عاقل ہو
آخرت آگر تہارے پیش نظر ہوجائے، آخرت تہاری آگھوں کے سامنے آجائے
اور اس کی فکر تہارے دل و وماغ پر سوار ہوجائے۔ تہاری ساری زندگی کی
مشکلات ختم ہوجا ہیں۔ سارے جرائم ساری بدامنی ساری بدعنوانیاں اس بنیاد پر بیں
کہ ای دنیا کے گرد ہمارہ وماغ چکر لگارہا ہے۔ آخرت کی طرف نہیں دیکھنلہ آخرت
کو نہیں سوچا، اس کا مال بڑپ کرلوں، اس کا حق ضائع کردوں، اس کا خون فی
جاؤں۔ یہ سب اس لئے کرتا ہے، تاکہ میری دنیا درست ہوجائے۔ مرنے کے بود کیا
ہوگا؟ اس کی کچھ فکر نہیں۔

اور یہ فکر سرور کو نین محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور یہ جو پھے
آپ سیرت کے اندر امن و امان کے سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ
در حقیقت اس فکر آخرت کا نمونہ ہیں، کہ دل و دماغ پر ہروفت جنت کا خیال چھایا
ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ جنت نظر آ ربی ہے اور اس جنت کے
خیال میں اللہ جارک و تعالی کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا
ہے وہ اللہ کو رامنی کرنے واللا کرتا ہے۔

#### حضرت عبدالله بنعمررضي اللدتغالي عنه كاواقعه

ا یک مرتبه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے پچھے ساتھیوں کے ساتھ مدیندمنورہ کے باہر کسی علاقے میں مکئے ،ایک بکر بوں کا چروا حاان کے یاس ہے گزرا ، جوروز ہے ہے تھا ،حضرت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ تعالیٰ عند نے اس کی دیانت کوآ زمائے کے لئے اس سے بوجھا کدا گرتم بکریوں کے اس مکلے میں سے ایک بحری ہمیں جے دوتو اس کی تیت بھی شہیں دیدیں مے ،ادر بحری کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس پرتم افطار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں ،میرے آتا کی ہیں ،حصرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالیٰ نے قرمایا کہ اگر اس کی ایک بمری تم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چروا ہے نے چینے پھیری اور آسان کی طرف انگلی اٹھا کر كبا: مَانِن اللَّه ؟ يعني اللَّه كبال كبا؟ اوريه كهدكرروا نه يوعميا ، مصرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروا ہے کے اس جملے کو دھراتے رہے ، مدینہ منورہ پہنچے تو اس جے واھے کے آتا ہے ل کراس ہے بکریاں بھی خرید لیس اور جے واھے کو بھی خریدلیا، پھرچروا ھے کو آزا د کر دیا ،اور ساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔ یہ ہے وہ فکر آخرت کہ جنگل کی تنہائی میں بمریاں چراتے ہوئے چروا ھے کے د ماغ پر بھی ہیہ بات مسلط ہے کہ جھے اللہ کے ساسنے پیش ہونا ہے ، اور وہ

زندگی بھی درست کرنی ہے،اگر غلط کام کر کے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کچھ فائدہ ٹاید بہوجائے ،لیکن آخرت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

حضرت فاروق اعظم رضى اللد تعالى عنه كاوا قعه

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت لوگوں کے طالات ویکھنے کے لئے گشت کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزر ہے، مہنے کے حجث بیٹے کا وقت تھا، اس کھریں ایک ماں بیٹی آپیں بیں با تیں کررہی تھیں، ماں بیٹی آپیں بیں با تیں کررہی تھیں، ماں بیٹی آپیں بیں با تیں کررہی تھیں، ماں بیٹی سے کہدرہی تھی کہ بیٹی! دودھ نکا لواور ایسا کی ہے کہدرہی تھی کہ بیٹی! دودھ نکا لواور ایسا کرنا کہ آج کی ہماری گائے دودھ بیل بائی ملادیا تا کہوہ زیادہ ہوجائے، بیٹی نے کہا کہ اماں جان! میں دودھ بیل بائی نہ ملاتو دول اکین امیر الہؤ منین کا بیتم آبا ہوا ہے کہ کوئی شخص دودھ بیل بائی نہ

ماں نے کہا کہ بٹی آمیر المؤمنین کا تھم ضرور ہے، لیکن وہ یہاں کہاں پانی ملاتے ہوئے کہا کہ بٹی آمیر المؤمنین کا تھم ضرور ہے، لیکن وہ یہاں کہاں پانی ملاتے کہ بوٹ تھے دیکے در کیے در سے ہوں سے واکر ملالے گی تو امیر المؤمنین کو پرتہ بھی نہیں جلے گا ، بٹی نے کہا کہ ایاں جان ٹھیک ہے ، ہوسکتا ہے امیر المؤمنین کو پرتہ بھی نہیں جلے گا ، بٹی نے کہا کہ ایاں جان ٹھیک ہے ، ہوسکتا ہے

کہ امیر المؤمنین کو پہۃ نہ چلے، لیکن امیر المؤمنین کا جو امیرہے، وہ تو دکھے رہاہے، اور جب وہ دکھے رہاہے تو میں پھریہ کام کیے کرشکق ہوں؟

فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یہ مختلو من رہے ہیں اور واپس ایٹ کمریائے من رہے ہیں اور واپس ایٹ کمریائے کون ایٹ کمریائے کے بعد مبح کے وقت اس لڑکی کے بارے ہیں معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو بلایا اور اسپنے صاحب ذاوے سے ان کا نکاح کردیا اور انہیں کی نسل سے بعد میں امیر المؤمنین معنرت عمرین عبدالعزیز دحمت اللہ علیہ عمر الی پیدا ہوئے۔

## آخرت کی فکر

یہ ہے وہ زہنیت کہ جو جائتی ہے کہ والاخوۃ خیبر وابقی آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، دل و دماغ پر جب ہے بات بیٹے کی تو پھرکوئی گناہ کوئی بدعنوائی کرنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھتا۔ ہر شخص اس کام کی طرف لیک رہاہے جو جنت بنانے والا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا ہے اور اس کام سے رک رہاہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ والا ہے۔

یہ ہے در نقیقت اس آیت کا خطاء کہ آگر تم اپی اس بیاری کو پھپان لو کہ تم ماری دوڑ دھوپ ساری فکر ساری سوچ دنیا کے لئے کررہے ہو۔ کبھی بیٹ کر یہ بھی سوچا کرد کہ این آدمیوں کو جس نے مرتے ہوئ دیکھا ہے قبر جس دفن ہوتے ہوئ دیکھا ہے قبر جس دفن ہوتے ہوئ دیکھا ہے آدمیوں کو جس نے مرتے ہوئ دیکھا ہے قبر جس دفن ہوتے کہ اندرکیا ہون دالا ہے اور قبر کے اندرکیا ہون دالا ہے اس کی تفسیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے بند کیا ہوگا؟ پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے اور اعادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیل سے بتاریا کہ آخرت کا خیال دلوں پر مسلط کہ آخرت کا خیال دلوں پر مسلط یہ جائے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے چو ہیں محسئوں

من سے کوئی وقت اس کام کے لئے جیس نکالتے کہ جس کے اندر ہم ا پ اس بات کو سوچا کریں۔

## بيه فكرس طرح پيدا هو؟

اب سوال ہد ہے کہ بد دنیا کی زندگی کی فکر جو غالب آئی ہوئی ہے اس کو کیے مغلوب کیا جائے؟ اور آخرت کی فکر کو غالب کیے کیا جائے؟ کیے یہ بات ول میں بیٹے جو اس چرہاہے کے دل میں بیٹے جو اس خرہاہ کی حرح وا بات دل میں بیٹے جو اس نوجوان لاکی کے دل میں بیٹے می مقی کہ اللہ مجھے دکھے رہا ہے یہ بات کسی طرح ول میں بیٹے می میں بدا ہو؟

راستہ اس کی ایک علی ہے وہ ہیہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کے ول میں اللّٰہ کے سامنے جوابدی کا احساس ہو۔ اس کی صحبت افتتیار کرلو، اس کے ساتھ رہو، اس کے پاس جیٹھو، اس کی ہاتیں سنو تو وہ آخرت کی فکر تمہارے ول میں بھی منتقل ہوجائے گی،

یہ صحبت ہی وہ چیزہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بدل
دیا، آخرید لوگ وہی تو تتے جو ونیا کی معمولی باتوں پر ایک وہ سرے سے لڑ رہے تے،
سرفی کے نیچ کی خاطر چالیس سال جنگ جاری رہی۔ کنویں کی خاطر زمینوں کی خاطر
سعمولی معمولی بحربوں اور جانو روں کی خاطر ایک وہ سرے کے مکلے کائے جارہے تھ،
ایک وہ سرے کی گروئیں اتاری جارہی تھیں، ایک وہ سرے کے خون کے بیاہے
سخ ہوئے تھے، وہی لوگ تو تھے، لیکن جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحبت نعیب ہوئی تو وہ ساری دنیا طلبی ایسی راکھ ہوئی کہ سارے گھریار کہ
مرمد میں چھوڑ کروشنوں کے حوالے کر کے صرف تن کے کیڑوں کے ساتھ ہجرت
کر کے مدید طیبہ یکے آتے۔

## صحلبه رضى الله تعالى عنهم كي حالت

انسار مدینہ نے چیش کش کی کہ آپ ہمارے ہمائی ہیں۔ لہذا ہماری زمینی آدھی آپ لے لیں۔ آدھی ہم رکھ لیں، لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم وہ زمینی اس طرح لینے کے لئے تیار نہیں۔ البتہ آپ کی زمینوں جس محنت کریں ہے، محنت کے بعد جو پیداوار ہوگی، وہ آپس جس تفتیم کرلیں گے ۔۔۔ ہتائے کہ ان کی وہ دنیا طلی کہاں میں؟

میدان جہادی بڑک ہوری ہے موت آگھول کے سلمنے تاج رہی ہے اس دفت کوئی صدیث سنونا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ہو شخص اللہ کے رائے ہیں شہید ہو تو اللہ بتارک و تعالی اس کو جنت کے اعلی درجات عطا فرائے ہیں۔ ایک سحانی نے ہو چھا: کیاواقتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سی ؟ کہا کہ ہاں ہیں نے سی، میرے کانوں نے سی، میرے دل نے یاد رکھا۔ این صحائی نے کہا کہ اچھا ہی اب تو میرے ہور جہاد سے علیدگی حرام ہے۔ کوار اشحائی اور دشمن کے زئے کے اندر تھے، جر آگریٹے کے اور لگاہ ہے ہے خون کافوارہ ابلی ہوا دکھے کرجو الفاظ زبان سے جاری ہوتی ہیں وہ ہے کہ سفزت ورب فون کافوارہ ابلی ہوا دکھے کرجو الفاظ زبان سے جاری ہوتی ہیں وہ ہے کہ سفزت ورب الکھیے سے دب کو بی کشم آج میں کامیاب ہوگیا، آج منول مل گئی۔

یہ وی ونیا کے طالب، وی دنیا کے جاہئے والے، دنیا کے بیٹھے دوڑنے والے تھ، لیکن ہی کریم سرور دو عالم محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت دل و دلمغ پر اس طرح جمائی۔

## جادو گرول کامضبوط ایما<u>ن</u>

قرآن کریم چی معزت موی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ 17 ہے کہ معزت موی علیہ السلام نے جب فریحون کو دحوت دی اور مجڑہ دکھلا، مصاء زیمن پر ڈالا تو وہ سائپ بن کیا تو فرعون نے کہا ان کے مقالمے کے لئے جادوگر لانے چاہئیں۔
سارے ملک سے جادوگر اکھے کر کے ان سے کہا کہ آج تمہارا مقابلہ ایک برے
جادوگر سے ہے، اور آج تم ان کے اور خالب آگر دکھاؤ، اپ فن کا مظاہرہ کرو،
جادوگر آئے، جو فرعون کے چینے جادوگر تھے۔ لیکن پہلے بھاؤ تاؤ طے کیا کہ:
جادوگر آئے، جو فرعون کے چینے جادوگر تھے۔ لیکن پہلے بھاؤ تاؤ طے کیا کہ:

﴿ قَالُوْ اَنْ لَنَ الْاَجْوَ اِنْ کُنْنَا لَنْحُنُ الْفَالِمِنِيْنَ ﴾

(الشراء: ١٩)

يہلے يہ بتائيے فرحون صاحب كہ أكر ہم موئى عليہ العملوۃ والسلام پر عالب آ كے قو کہ ایر ہم موئی علیہ العملوۃ والسلام پر عالب آ كے قو ہم و ایر تابعی سلے گا؟ او کہ ایس سلے گاکہ نہیں سلے گا؟ فَ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلَّهُ اَلْهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلْهُ اللّٰهُ اَلَٰهُ اللّٰهُ اَلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّ

ہل ضرور انعام ملے گا اور نہ صرف انعام ملے گا یک حمیم بیشہ کے لئے اپنا مقرب بنالوں گا۔ جب مقابلہ کا وقت آیا، اور حفرت موئی علیہ السلام کے سائن جادد کر کھڑے ہوئے تو جادد کروں نے اپنی رسیان ڈالیس، لاٹھیاں ڈالیس تو وہ سانپ بن کر چانا شروع ہو کئیں۔ انلہ جارک و تعالی نے حفرت موسی علیہ السلام کو وی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو، حفرت موسی نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا ایک ارد فرمایی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا ڈالو، حفرت موسی نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا ایک ارد فرمایی اور فرمایا کہ اب تم اپنا وی وگروں نے بنائے شفے ان سب کو ایک ایک کرے نگانا اور وہ کھایا جارہ ہو سارے سازے سانچوں کو نگل کیا، جادوگر فن جانے تھے۔ سمجھ گئے یہ جو پکھ دکھایا جارہ ہو ہو تا تو ہم غالب آجائے، ہمارا جادو مغلوب ہوگیا اس لئے یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جو بات کررہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہے ہیں ہوئے بیشر ہیں، وہ یقینا اللہ کے بیشر ہیں۔ دل میں بات آگی اور جب بیشبر پر ایمائن ہوئے آئے، اور پنج برک مجرہ کو آگھوں ہے دیکھ لیا اور بیفیر کی ذرا می در زیارت کرلے۔ موبت اس کی حاصل ہوگی، ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اشھ۔ کرلے۔ موبت اس کی حاصل ہوگی، ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اشھ۔ کرلے۔ موبت اس کی حاصل ہوگی، ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اشھ۔ کرلے۔ موبت اس کی حاصل ہوگی، ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اشھ۔

" ہم موی و ہارون کے پروروگار پر ایمان لے آئے "۔ فرعون میر سرب نظارہ دکھے رہا ہے، وہ کہتا ہے: ﴿ اَمَنْ شَدُ اُلَهُ فَائِلُ اَنْ آذَنَ لَکُمْ مُ

ارے تم اس کے اور اہمان لے آئے، یس نے حمیمی آپ تک اہمان لانے کی اجازت ہی ٹیس دی، اجازت سے پہلے اہمان لے آئے اور ساتھ بی ہرسزا کی دسمکی ہی دی کہ یاد رکمو کہ اگر تم اس پر ایمان لائے و تہمارا حشریہ ہوگا۔
وشمکی ہی دی کہ یاد رکمو کہ اگر تم اس پر ایمان لائے و تہمارا حشریہ ہوگا۔
﴿ لَا اُلْفَظِعَنَّ اَیْدِیکُمُ وَادْ جُلکُمْ مِنْ خِلَا لِی وَلَا اُللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

میں تہبارے ہتے باق باؤں خالف سنوں ہے کا دوں گا، اور تہیں کمجود کے شہیر میں سولی پر چڑھاؤں گا اور تب پند چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔

یہ دھمکی دے رہا ہے فرعوں۔ اب آپ ذرا خور فرائے کہ وی جادہ کر جو ابھی تموثی دیر پہلے بھاؤ کا کررہ سے کہ کیا ہمیں اجرت بھی ملے گی؟ وی جادہ کر جو فرعون کی طلبی پر موی علیہ السلام کے ظاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ صرف فرعون کی طلبی پر موی علیہ السلام کے ظاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ صرف یہ کہ وہ اجرت کی طلب باتی نہ رہی، بلکہ اب پھائی کا تخت سامنے لاکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون کمید رہا ہے میں اس پر چڑھادوں گا۔ ہاتھ پاؤں کا دوں گا، لیکن اس سب کے باوجود ان کی زبان سے نظائے ہے۔

﴿ فَالْوَا لَنُ نُوْ مِرَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَالْمِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَالْمِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْصِ مَا انْتَ قَاضِ ﴾ (مرة ط:٢٠)

اے فرعون، خوب سمجھ لو کہ ہم حمیس اور تمبارے مال و دوات کو تمباری سلطنت کو اس مجرے پر ترجے جمیس دیں سے۔ جو انڈ نے ہمیں کملی آ کموں سے دکھا دیا۔ جو کھے کرنا ہو کر گزر، کیوں؟ اس واسطے کہ جو کھے فیملہ تو کرے گاوہ ای

دنوی زندگی کا فیملہ ہوگا، تو ہمارے ہاتھ کانے یا پاؤس کانے، سولی پر چڑھائے، یا پاؤس کانے سولی پر چڑھائے، یا پھائی چڑھائے، یہ دنیا کا فیملہ ہوگا، اور ہم نے ہو مظرد یکھا ہے وہ آ ترت کا مظر ہے، وہ ایدی زندگی کا مظر ہے کہتے: ایک لیے پہلے تو اجرت مانک رہے تھے کہ پیے لاؤ اور اب ایک لیے کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ سولی پر چڑھنے کے لئے تیار ہوگئے، یہ کلیا کے یہ کلیا کے ساتھ جب محبت نعیب ہوئی۔ اس نے یہ کلیا لیے دری۔

#### صحبت كافائده

بہرطال، ایمان کے ساتھ احتماد کے ساتھ جب مجبت ہوتی ہے تو وہ دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے پھر دنیا طلی ٹی ہے آ ٹرت کی گر قالب آ جاتی ہے اور جب یہ قالب آ جائے تو اس وقت انسان انسان بنا ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر دنیا مسلا ہے وہ انسان نہیں، ورندہ ہے۔ اس واسطے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کہ اندر بھے خوشمال بل جائے۔ خواہ کی کی گردن پھلانگ کر ہو، کی کی الش پر کھڑے ہو کہ ہو، کی کی گردن پھلانگ کر ہو، کی کی الش پر مامل ہوجائے وہ ور تدہ ہن جاتا ہے۔ انسان بنے کا داستہ سوائے اس کے نہیں کہ مامل ہوجائے وہ ور تدہ بن جاتا ہے۔ انسان بنے کا داستہ سوائے اس کے نہیں کہ آدی مرنے کے بعد کی بات کو سوچے۔ آ ٹرت کی بات کو سوچے اور یہ صرف اور مرند آ ٹرت کی گر دیائے کا واحد راستہ بی ہے کہ مرف اور دین کو حاصل کرنے کا اور اپنی زندگیوں بی اس کو رچانے کا واحد راستہ بی ہے کہ دیائے وہ اولی کی محبت سے نصیب ہوتی ہے۔ ور حقیقت اس انشہ والوں کی محبت انسائی جائے، اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو آ ٹرت کی گر رکھتا ہو، اس کی محبت بی آدی بیشے گا تو اس کو آ ٹرت کی گر حاصل ہوگ۔ اللہ تبارک و اس کی محبت بی آدی بیشے گا تو اس کو آ ٹرت کی گر حاصل ہوگ۔ اللہ تبارک و تعلق اپنی رحبت سے اسپنے فضل و کرم سے ہادے دلوں بی ہے جذبہ پیدا فرائے تو تعلق اپنی رحبت سے اسپنے فضل و کرم سے ہادے دلوں بی ہے جذبہ پیدا فرائے تو تعلق اپنی رحبت سے اسپنے فضل و کرم سے ہادے دلوں بی ہے جذبہ پیدا فرائے تو تعلق اپنی رحبت سے اسپنے فضل و کرم سے ہادے دلوں بی ہے جذبہ پیدا فرائے تو تعلق ماری مشکلات مل ہوجائیں۔

### آج کی دنیا کاحال

آج ہمارے اور مساکل و مشکلات کا طوفان جاروں طرف مسلط ہے اس کو حل کرنے کے لئے تھے ہیں ہولیس ہے مدالتیں ہیں لیکن مرکاری وفتروں ہیں رشوت بہت کی جاتی ہے۔ اچھا بھائی اس کا یہ علاج کیا جائے کہ محکمہ انسداد رشوت ستانی بناؤ، چنانچه اب محكمه انداد رشوت ستانى بن كيا- اس كا تميد كيا بواكه رشوت يبل یا پچے روپے ہوتی تھی، اب دس روپے ہوگئے۔ اور رشوت پیل اب دوجھے لگ کئے۔ ایک حصد سرکاری افسر کا، اور ایک محکمہ انسداد رشومت ستانی کے افسر کا ہمی حصہ لگ کیا، اب انسداد رشوت ستانی کے اوپر ایک اوز محران بیخادہ اس محران پر ایک اور محمران بنمادد اور حلتے سلے جاز، رشوت کا رہٹ بڑھتا جلا جائے گا لیکن رشوت جمیں بند ہوگی کیوں؟ اس واسطے کہ جس کو بھی بٹھارہے ہو۔ اس کے سامنے بس یہ ونیا چکر نگاری ہے اس کے مائے صرف یہ ہے کہ کمی طرح دو سرے کے بنگلے ہے میرا اجھا بگلہ بن جائے۔ دو سرے کی کار ہے میری کار اچھی ہوجائے۔ دو سروں کے كيزوں سے ميرے كيزے الجھے ہوجائيں۔ يہ اس كے دل و دماغ ير ہر وقت يہ بموت جمایا ہوا ب. اب جاب کتنے تھے بھاتے ملے جاؤ عدالتیں لگاتے ملے جاؤ، قانون ماتے علے جاؤ، قانون بھی دو دو رویے میں بکتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خدا کا خوف نمیں، اگر آ ترت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے جوابدی کے احساس نہیں۔ تو پھر ہزار قانون ہٹالو، ہزار محکے ہٹھا دو، ہزار یولیس والے ہٹھادو۔ لیکن خدا کے خوف کے بغیر سب بیکار، بیہ امریکہ دنیا کے اندر سب ہے تمہذب ترین ملک کہلانے والا، بچہ بچہ تعلیم یافتہ، سو فصد تعلیم، دولت کی ریل بیل، سائنس میکناوی اور ونیا بھر کے تمام علوم وفنوں کا مرکز، بولیس ہروفت چوکس اور فعال کوئی ر شوت نہیں کھاتا۔ بولیس والے کو رشوت دے کرباز نہیں رکھا جاسکتا۔ بولیس تین منٹ کے توٹس پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں کا یہ حال ہے کہ مجھے تھیجت کرنے والوں

نے یہ تھیجت کی کہ برائے کرم جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر تعلیں تو بہتر یہ کہ گھڑی ہاتھ پر نہ بائد میں اور آپ کی جیب کے اندر پہنے بھی نہ ہوں، تمو ڈے بہت بو منرورت کے ہوں رکھ لیجئے۔ کیو کلہ خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی آدی گھڑی پہیں کر لے جائے گا، اور پہین کر لے جائے گا، اور پہین کر لے جائے گا، اور اس کی جیب سے پہنے نکال کر لے جائے گا، اور اس کی خاطر آپ کا خوان بھٹا تماشہ اس کی خاطر آپ کا خوان بھٹا تماشہ و کھے رہا ہے۔ اور قانون بھٹا تماشہ و کھے رہا ہے۔ پولیس تین منٹ کے نوٹس پر چہنچنے والی بے بس ہے۔ گھے، عدالتیں سب اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف چاند پر جمنڈے گاڑ رہا ہے، اور امریکہ کا صدر یہ بیان وے رہا ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پر کھیے قائر یا جائل مرح م نے کہا تھا کہ ۔

ڈھوعڈتے والا ستاروں کی محزر کاہوں کا اپنے افکار کی دنیا ہیں سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاموں کو محرفار کیا دندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

دنیا ہے منظرد کیے رہی ہے اور دیکھتی رہے گی، اور جب تک سرکار دو عالم محر مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھے گی، اور جب تک آپ کی رہنمائی میں آخرت کی فکر دل و دائے پر مسلط نہیں ہوگ۔ اس وقت تک ہے سنظر نظر آتے دہیں گے۔ بڑار قانون بناتے رہو، بڑار تھے بٹھاتے رہو، تہمارے مسائل کا مل کہی نہیں نکلے گا، مسائل کے عل کا راستہ یکی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت افتیار کریں، ان کے پاس بیٹیس، ان کی بات سنی، آخرت کے طالت معلوم کریں۔ اللہ تعالی اللہ تعالی ایک رحمت ہے ہیں اس کی حقیقت کھنے کی توفیق عطا قرائے آخرت کی قرفیق عطا قرائے آخرت کی گو فیق عطا قرائے آخرت کی گر ہمارے ولوں کے اور عالمی فرائے اور دنیا طلی کی دو ڈ جس کے اندر آخرت کی گر ہمارے ولوں کے اور عالمی نام جگل ہو گئی گا ہو گئی محبت نصیب آخرت کی گر ہمارے ولوں کے اور عالمی فرائے اور دنیا طلی کی دو ڈ جس کے اندر آخرت کی محبت نصیب نے ہیں۔ اللہ تعالی اس ہے ہمیں بنچائے اور المل اللہ کی محبت نصیب نصیب نصیب نے ہمیں بنچائے اور المل اللہ کی محبت نصیب





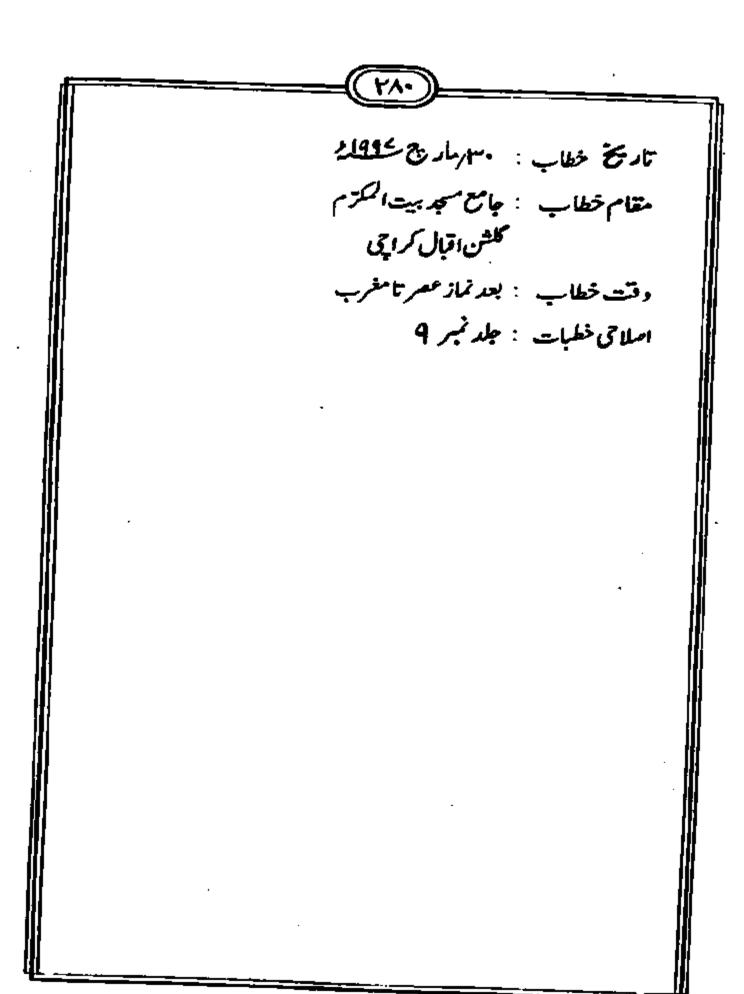

## لِسْمِ اللَّهِ الدُّحْلِيْ الدَّحِهِمُ

# دو سرول كوخوش سيجيح

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان میدنا وسندنا ومولانا محملًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### أمايعدا

﴿عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور بيد خله على مسلم، الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور بيد خله على مسلم، الله عليه وسلم: ١٣٩٣٩)

## تمهيد

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہ قرائے ہیں کہ حضور اقدس مبلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو اعمال اللہ تعلق کو پہند ہیں، ان اعمال ہیں ہے ایک عمل کسی مؤمن کے دل ہیں فوٹی داخل کرتا اور اس کو خوٹی ہے ہم کِنار کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند اگر چہ کمزور ہے حمر اس حدیث کا مضمون دو سری احادیث اور وال کل سے مجمول اللہ علیہ وسلم نے ستعدد احادیث میں اور سے مجمول اللہ علیہ وسلم نے ستعدد احادیث میں اور

اسٹے تول و نعل کے ذریعہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کمی بھی صاحب ایمان کو خوش کرتا اللہ تعلق کو بہت پسند ہے۔

## ميرب بندول كوخوش ركھو

ہمرے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے اپنی مجت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل جالہ جواب میں ذبان حال ہے گویا ہوں فراتے ہیں کہ اگر جھ ہے مجت کرتے ہو تو میں تو تمہارے ساتھ دنیا میں طنے والا نہیں ہوں کہ تم کمی وقت جھ سے طاقات کرکے اپنی مجت کا اظہار کرد۔ لیکن اگر تم کو میرے ساتھ مجت ہو تو اس کا نقاضہ یہ ہے کہ میری مخلوق ہے مجت کرد، اور خوش رکھنے کی کوشش کرد۔

## دل بدست آدر که جج اکبراست

اس بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط و تغریط پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو دہ ہیں ہوکسی دو سرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی اہمیت بی نہیں سیھے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کردیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتا اجر و تواب مطافراتے ہیں، اس کا ہمیں احساس بی نہیں۔ بزرگوں نے فرایا کہ سول برست آور کہ جے اکبر است ول برست آور کہ جے اکبر است

ا كبرهم- بزركول في ويسه بي اس كو حج اكبر نبيس كبديا بلكه كمي مسلمان ك ول كو

خوش کردیتا واقعی اللہ تعالی کے محبوب اعمال میں ہے ہے۔

## دو سروں کو خوش کرنے کا نتیجہ

ذرااس بات کو موجی کہ آگر اس مدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرتے گئیں اور ہر انسان اس بات کی گر کرے کہ جس کسی وو سرے کو خوش کروں تو یہ ونیا بنت کا نمونہ بن جائے، کوئی جھڑا باتی نہ رہے، پھر کوئی حد باتی نہ رہے اور کسی بحض کو دو سرے کو کی تکلیف نہ بہنچہ لہذا اجتمام کر کے دو سرے کو خوش کرو، تعوزی ہی تکلیف اضاکر اور قربانی دے کر دو سرول کو خوش کرو، آگر تم تعوزی می تکلیف اضافر اور قربانی دے کر دو سرول کو خوش کرو، آگر تم تعوزی می تکلیف اضافر کے اور اس کے نتیج جس وو سرے کو راحت اور خوش مل جائے گی تو دنیا جس چند لیموں اور چند منٹول کی جو تکلیف اضافی ہے اس کے بدلے جس اللہ تو دنیا جس جو قواب حمیس عطافرائیں سے وہ دنیا کی اس معمولی می تکلیف کے متحالی میں نیادہ عظیم ہے۔

## خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا "صدقہ" ہے

آیک مدے یں حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے مدقد کی بہت سی حمیں بیان فرائی ہیں کہ یہ علی بحد ہے، فلال عمل بھی مدقہ ہے، فلال عمل بھی مدقہ ہے، فلال عمل بھی مدقہ ہے، اور مدقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسائی تواب ہے جیسے مدقہ کرنے کا تواب ہے، پھرای حدیث کے آخر میں حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

#### ﴿ وان تلقى احاك بوجه طلق

یعنی ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ فکفتہ اور مسکراتے ہوئے چبرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کمی سے ملاقات کرو تو تم کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات ے اس کو خوشی ہوئی ہے اور اس ملاقات سے اس کے دل میں محمد ڈک محسوس ہو۔ اس کو صدقہ کرنے میں شار فرمایا ہے۔

لہذا جو لوگ دو سرول سے طلاقات کے وقت اور بر آاؤ کے وقت لئے دیے رہے۔
جس اور و قار کے بردے جس اپنے آپ کو ریزرو رکھتے جی، وہ لوگ سُنت طریقہ پر
عمل نہیں کرتے، سُنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ خوش طلق کے ساتھ شکھتگی کے ساتھ ملے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔

## محناه کے ذریعے دو سروں کو خوش نہ کرس

دو مری طرف بعض نوگوں میں یہ سبے اعتدائی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے ہیں کہ چونکہ دو مرے مسلمان کو خوش کرتا بڑی عباوت ہے، لہذا ہم تو یہ عباوت کرتے ہیں کہ دو مرول کو خوش کرتے ہیں، چاہے دہ خوش کرنا کسی گناہ کے ذریعہ ہو یا کسی ناجائز کام کے ذریعہ ہو، باشد تعالی نے کہہ دیا کہ دو مروں کو خوش کرہ تو ہم یہ عبادت انجام دے رہ جیں۔ طلائکہ یہ گرائی کی بات ہے، اس لئے کہ دو مروں کو خوش کرے اب اگر ناجائز خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مباح اور جائز طریقے سے خوش کرہ، اب اگر ناجائز طریقے سے دوسروں کو خوش کردی اللہ تعالی طریقے سے دوسروں کو خوش کردی اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا اور بندے کو خوش کردیا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ لہذا اگر دو مرے کی مرقب ہو کر گناہ کا ارتکاب کرلیا تو یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ لہذا اگر دو مرے کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔

## فيضى شاعر كاواقعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں ''فیغی'' بہت بڑے ادیب اور شاع گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ تجام سے داڑھی منڈوا رہے تھے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھاکہ فیغی صاحب واڑھی منڈوا رہے ہیں تو ان سے کہا۔

آعًا ديش ي تراشي؟

"جناب! آپ يه دارهي مندواريم بي؟"

جواب میں فیضی نے کہا ۔

" بلے اریش می تراشم، ولے دلے کے نمی خزاشم" "جی ہاں! داڑھی تو منڈوارہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھارہا ہوں"۔

مطلب یہ تھاکہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور بی کسی کی ول آزاری نہیں کرمہا ہوں، اور تم نے جو میرے اس عمل پر جھے ٹوکا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا ول دکھایا۔ اس پر ان صاحب نے جواب میں کہاکہ ؛

> ''دیے سمے نمی فراشی، وسلے دیے رسول اللہ می فراشی (صلی اللہ علیہ دسلم)''۔

یعنی جو یہ کہد رہے ہو کہ میں کسی کا ول نہیں دکھا رہا ہوں، ارے اس عمل کے ذریعہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ول دکھا رہے ہو۔

## الله والے دو سروں کو خوش رکھتے ہیں

البذا بعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی ہے بات رہتی ہے کہ ہم توہ دو سرے لوگوں کا ول خوش کرتے ہیں، اور اب دو سروں کا ول خوش کرنے کے لئے کسی مناہ کا ار تکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں ہے۔ بھائی! اللہ تعالی کو ناراض کر ہے، اللہ تعالی کی نا فربانی کر کے اور اللہ تعالی کے تکم کو پایال کر کے کسی انسان کا ول خوش کیا، تو کیا خوش کیا کیونکہ اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا، یہ تو کوئی عبادت نہیں خوش کیا، تو کیا خوش کیا کیونکہ اللہ تعالی کو تو ناراض کردیا، یہ تو کوئی عبادت نہیں کے سے اس حدیث کا خشا ہے جو جائز امور ہیں، ان ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے کے سے اس حدیث کا خشا ہے جو جائز امور ہیں، ان ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے

کی فکر کرو — حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

" به معمول صوفیاء کامثل طبعی کے ہے"۔

یعنی صوفیاء کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے وئی ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے، ان کے پاس آکر آدی بیشہ خوش ہوکر جاتا ہے، طول ہو کر نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تبارک تعالی کے فضل سے ان کو اس منت پر عمل کی توقی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ:

## خود گناه میں مبتلانه ہو

"اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس مردر کو داخل کرنے ہے خود شردر میں داخل تد ہوجائے"۔

یعنی دو سردل کا تو دل خوش کررہا ہے اور اس کو سرور دینے کی فکر میں ہے لیکن اس کے تیتیج میں خود شرور میں یعنی معاصی اور گناہ میں داخل ہو گیا، یہ نہ کرے۔ اُ آگے فرمایا:

> "جیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب "صلح کل" رکھا ہوا ہے"۔

یعن بعض لوگوں نے اپنا مسلک "صلح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو "مسلح کل" بنایا ہے، ان کا کہنا ہے ہے کہ ہم تو "مسلح کل" ہیں، لبذا کوئی پچھ بھی کرے، ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر نہیں ٹوکیس ہے، کسی بُرائی کی تردید نہیں کریں ہے، ہم تو "مسلم کل" ہیں۔ یہ طریقہ سیح نہیں ہے، چنانچہ آھے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

### امربالمعروف كونه چھوڑے

"بعض لوگ تو ای وجہ سے امر بالمعروف اور نبی عن المنظر نبیں کرتے"۔

مثلاً اگر فلال کو تماز پڑھنے کے لئے تہیں گے تو اس کا دل بڑا ہوگا، اگر فلال کو کسی محملا پر ٹوکیس کے تو اس کا دل بڑا ہوگا، ادر ہم سے کسی کا جی بڑا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ :

> "کیاان کو قرآن پاک کایہ تھم تظریبیں آیاکہ: "ولاناخذ کم بھما دافة فی دین اللہ "کہ تم کو اللہ کے دین کے بارے پس ان برترس نہ آئے"۔

یعنی آیک شخص دین کی خلاف ورزی کردہا ہے، محتاہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تہارے دل میں یہ شفقت پیدا نہ ہو کہ آگر میں اس کو محتاہ کرنے پر نُوکوں گاتو اس کا دل دیکھے گا۔

## نرم اندازے ہی عن المنکر کرے

البت یہ ضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایا اختیار کرے جس سے
اس کا دل کم سے کم دکھے، دل آزار اسلوب اختیار نہ کرے بلکہ نری کا انداز ہو،
اس میں بعدردی ہو، مجت ہو، شفقت ہو، خیرخوابی ہو، اظامی ہو، فصہ نکالنا مقصود
نہ ہو۔ لیکن یہ سو چنا کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو اس کا دل دکھے گا، چاہے کتنے
بھی نرم انداز میں کبول تو یہ سوچ درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنا
تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے۔ لبذا دونوں انتہائیں غالم ہیں، افراط بھی
ادر تفریط بھی۔ بس ابی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن

YAA

جہاں انشد کی مدود آجائیں، حرام اور ناجائز امور آجائیں تو پھرکسی کا دل دکھے یا خوش ہو اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ خوش ہو اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے، کس اور کی پروا نہیں کرنی ہے۔ البت حتی الامکان نرمی کا طریقہ اختیار کرنا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آھن

وآخر دعوانا ان الحمد للله رب العالمين





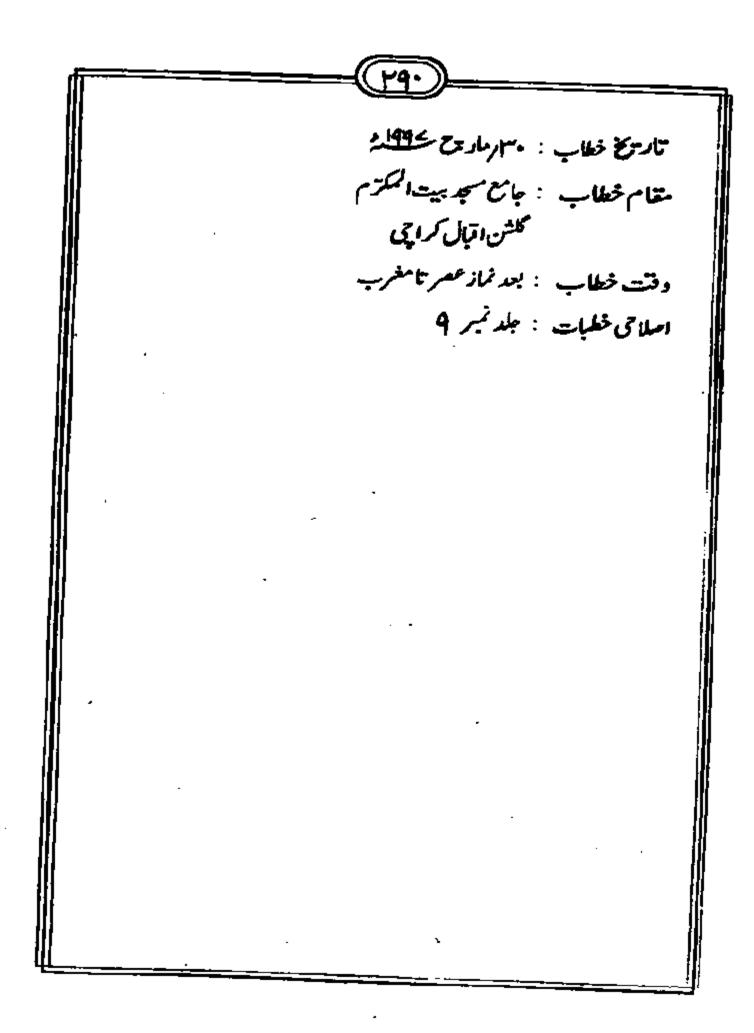

# لِسَمِ اللَّهِ الدَّظَانِ الدَّظَانِ الدَّحِلَمُ

# دو سروں کے مزاج ونداق کی رعابیت کرس

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مصل له ومن یهده الله فلا مصل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أنه واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراکیرا۔

#### أمايمدا

وعن ابى ذرائغفارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على عليه وسلم: خالقوا الناس باخلاقهم -- اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الماثالات المتثان ، ۲ ، ۲۵۳)

## تمہيد

حعرت ایوذر غفاری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ مسلم اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرایا: لیکوں کے ساتھ الن کے مطابق

بر تاؤ کرو۔ یہ بھی دین کا ایک حصر ہے کہ انسان کو جن لوگوں سے واسط پڑے، ان
کے مزاج اور قدائل کی رعابت کرنے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے مزاج و
قدائل کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پنچ، چاہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو،
حرام اور ناجائز کام نہ ہو لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے سے ان کے
مزاج پر بار ہوگا تو وہ کام نہ کیاجائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرائی پیدا نہ
ہو۔

"دوسرے کے مزاج و قداق کی رعایت" دینی معاشرت کے ابواب بی ایک بڑا معظیم باب ہے، اللہ تعالیٰ کی رعایت " دینی معاشرت کے ابواب بی ایک بڑا معظیم باب ہے، اللہ تعالیٰ کیم الاقت معزرت موفانا تعالیٰ کی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آین۔ انہوں نے اس باب کو واضح کیا ہے، اس لئے کہ یہ بھی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کا بڑا عظیم پہلو ہے۔

## حضرت عثان غني محمزاج كي رعايت

چنانچہ حدیث شریف ہیں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہیں بھریف فرما تھا اور آپ اس طالت ہیں بھیٹے ہوئے ہے کہ آپ نے ایک آبیہ بہنا ہوا تھا اور وہ آبیند کائی اوپر تک چڑا ہوا تھا، اور بعض روایات ہیں آتا ہے کہ محظے تک چڑا ہوا تھا، اور بعض روایات ہیں حصہ سر میں وافل قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ محظے احمد سر میں وافل قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ محظے فرطے ہوئے تھے۔ استے ہیں کسی نے دروازے پروشک وی، معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عند آخریف لانے ہیں، آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ اندر آکر آپ کے باس بیٹے گئے اور آپ جس انداز ہیں بیٹے ہوئے تھے ای انداز میں بیٹے دے اور آپ سے پاؤں مبارک کھلے رہے۔ تموڑی دیر کے بعد پھر دروازے پروسک ہوئی، پنہ چلاکہ صفرت فاردق اعظم رضی اللہ عند تشریف لائے ہیں، آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، دہ بھی آکر صفور اقدی ہیں، آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، دہ بھی آکر حضور اقدی

(Y9W)

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ میے، آپ آس حالت بیں بیٹے رہے اور اپن بیئت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرائی۔ تھوڑی در کے بعد پر دروازے پر وشک بھوئی، آپ نے پوچماکہ کون ہیں؟ پتہ چلاکہ معترت عیمن غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، آپ نے فوراً اپنا تبیند ینچ کر کے اپنے یاؤں مبادک انچی طرح ڈھک کئے۔ پھر فرایا کہ ان کو اندر بلالو، چنانچہ دہ بھی اندر آکر بیٹھ میے۔

## ان سے تو فرشتے بھی حیاکرتے ہیں

ایک صاحب یہ سب منظرہ کھے رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند نے نہیں کیا بلکہ ویسے عی جیٹے رہے، جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تب بھی آپ ای طرح جیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تب بھی آپ ای طرح جیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپن جیٹ جی تبدیلی پیدا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدی صلی اللہ عنیہ وسلم نے جواب جی ارشاد فرمایا: جی اس محض سے کیول حیا نہ کروں جس سے کیول حیا نہ کروں جس سے قرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

#### كامل الحياءوالايمان

حضرت عمل فی رضی اللہ عنہ کا خاص وصف "حیاء" تھا۔ اللہ تعالی المیاء "حیاء" میں ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ کا لقب "کال الحیاء والایمان" تھا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے مزادوں سے والقب تھے اور حضرت عملی فی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانے تھے کہ ان کے اندر حیا بہت ہے، اگرچہ کھنے تک پاؤں کھلا ہونا کوئی تاجائز بات نہیں تھی اس لئے معضرت مدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آئے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آئے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آئے پر بھی کھلا رکھا نہیں فی رضی اللہ عنہ کے آئے ہے بھی نظرت عملی فی رضی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کے آئے ہے بھی نظرت عملی فی رضی اللہ عنہ کے

(ram

آنے پر یہ سوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں حیاء زیادہ ہے، اگر ان کے سامنے ای طمرح بیٹھا رہوں کا تو ان کی طبیعت پر ناگوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں کو ڈھک لیا اور تہبند کو بیٹچ کر لیا۔
وہ حضرات محابہ ہو حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم کے آیک اشارے پر اپی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار شے، ان کے مزاجوں کی آپ نے اتنی رعایت فربائی۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمی غنی رضی اللہ عند کے آنے پر اس طرح بیٹے ہوئے شے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمی غنی رضی اللہ عند کے آنے پر اس طرح بیٹے ہوئے شے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ عند کے آنے پر اس طرح بیٹے ہوئے شے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہوئے سے تو ان کو حضور دے دی کہ تہارے تعلق والوں ہیں جو شخص جیسا مزاج رکھتا ہو اس کے ساتھ وایا علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء میں ہر آذ کرو۔ دیکھئے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بنی سے اپنے رفقاء

## حضرت عمرفاروق فظینه کے مزاج کی رعایت

معترت فاروق اعظم رمنی الله مند لے یہ سناتو روی ہے اور عرض کیا کہ:

﴿ اوعليك يارسول الله اخار)

یا رسول اللہ اکیا میں آپ پر خیرت کروں گا، اگر خیرت ہے ہمی تو وہ دو سروں کے حق بیل ہے، کیا آپ پر خیرت کروں گا کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جھے سے پہلے محل بیں کیوں داخل ہوئے۔

## ایک ایک محالی کی رعایت کی

آپ اس ہے اعدازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیے لطیف بیرائے بیں این اسلوب کے مزاجوں کی رعایت کی، یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہم امام بیں اور یہ ہمارے متندی ہیں، ہم بیر ہیں اور یہ ہمارے مرید ہیں، ہم استاد ہیں اور یہ ہمارے مثاکر دہیں، البذا سارے حقوق ہمارے ہوگئے اور ان کا کوئی حق نہ رہا۔ لیکن حضور اقدی مملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک محالی کے مزاج کی رعایت کرکے دکھائی۔

## امبات المؤمنين اور حضرت عائشة كمزاج كى رعايت

ایک روایت بی آتا ہے کہ ایک مرجہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم
فرادہ فرایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا
رسول اللہ ا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف بی بیٹوں۔ ویسے تو
خواتین کے لئے مسجد بی اعتکاف کرتا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خواتین کو احتکاف
کرتا ہو تو اپنے محری کریں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معللہ اس
فوظ ہے فتاف تھا کہ ان کے محرکا دروازہ مسجد بیں کھاتا تھا، اب اگر ان کے محرکا دروازہ مسجد بیں کھاتا تھا، اب اگر ان کے محرکا دروازہ مسجد بیں کھاتا تھا، اور اس کے ساتھ بی

حضور اقدى ملى الله عليه وسلم كے اعتكاف كى جكه ہوتى توكى بديرى كا احمال نه ہوتا، جب ضرورت ہوتى تو كمريس چلى جاتيں اور پرواپس آكر اپنے اعتكاف بين بينے جاتيں، اس لئے آگر وہ مسجد بين احتكاف فرماتيں توكوكى خرابى لازم نه آتى۔ اى وجاتيں، اس لئے آگر وہ مسجد بين احتكاف فرماتيں توكوكى خرابى لازم نه آتى۔ اى وجات جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے اجازت طلب كى كه بين آپ كے ساتھ اعتكاف كرنا چاہتى ہوں تو آپ نے اجازت وے دى۔

﴿آلبريردن؟﴾

"کیا یہ خواتین کوئی نیکی کرنا جاہتی ہیں؟"۔

مطلب یہ تھا کہ اس طرح خواتین کا مجد میں احتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات

بعر،–

## اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

لیکن اب مشکل یہ تھی کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو آپ احتکاف کی اہازت دے بچکے ہے، اگرچہ ان کو اجازت دینے کی وجہ واضح تھی اور دو مری امہات المؤمنین میں وہ وجہ موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کا خیمہ باتی رکموں گا اور دو مری امہات المؤمنین کو منع کر دول گا تو ان کے مزاج پر بار ہو گا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو تو اجازت وے دی اور جسی اجازت نہ ملی، لہذا جب آپ سنے دو مری امہات المؤمنین کے خیم اشموائے تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو چو کہ بہلے مراحة اجازت دیدی کی جنیل آیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو چو کہ بہلے مراحة اجازت دیدی کی جنیل آیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کو چو کہ بہلے مراحة اجازت دیدی کی ان آیا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کو چو کہ بہلے مراحة اجازت دیدی کی ان کی طبیعت پر بار ہوگا، اس لئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ اطالان فرا دیا کہ اس سال ہم بھی اعتمال کرتے ہوئے آپ نے یہ اطالان فرا دیا کہ اس سال ہم بھی اعتمال کرتے ہوئے آپ سے یہ اطالان فرا دیا کہ اس سال ہم بھی اعتمال نہ بھی نہیں کریں میں کریں میں جوئے آپ سے یہ اطالان فرا دیا کہ اس سال ہم بھی اعتمال نہ بھی نہیں فرایا۔

## اعتكاف كى تلافى

بہر مال امہات المؤمنین کے مزاجوں کی رعایت کے بیتے یں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیر۔ اٹھوا دیا اور بھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ماتھ یہ معالمہ فرایا کہ وہ معمول جو ماری عمر کا چلا آرہا تھا کہ ہر رمضان البارک جس آپ احتکاف کیا کرتے تھے، محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل فکنی کے اندیشہ جس اس معمول کو توڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ جس یہ مال ایسا تھا جس میں آپ نے احتکاف نہیں فرایا لیکن بعد جس اس کی حالی اس طرح قربائی میں اس طرح قربائی اس طرح قربائی اس سے ایکے مال دس دن کے بجائے ہیں دن کا احتکاف فربایا۔

#### بیہ بھی *شنت*ہ

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رعایتیں اپ چھوٹوں کے ساتھ بھی فرائیں اور ایک شری تھم کی وضاحت کے بعلط میں بھی ایسا طریقہ افتیار فرایا جس سے دو سرے کی طبیعت پر بار نہ ہو، تھم کی دضاحت بھی فرادی اس پر عمل بھی کرلیا اور دو سروں کی دل جی سے بھی نے کی دضاحت بھی فرادی اس پر عمل بھی کرلیا اور دو سروں کی دل جی شن سے بھی فرض یا گئے۔ اور ساتھ میں آپ نے اپ عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستخب ہے، اگر آدی کسی کی دل جی سے نیجنے کے لئے اس مستخب بھی کو مؤخر کر دے یا چھوڈدے تو یہ عمل بھی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشخب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڈدے تو یہ عمل بھی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشخب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڈدے تو یہ عمل بھی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت کا حصتہ ہے۔

## حفرت داكرعبدالحي صاحب كامعمول

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رمضان ہیں یہ معمول قما کہ جب عصری نماز کے لئے مجد ہیں تشریف لے جاتے تو مخرب تک اعتکاف کی نیت سے مجد بی میں قیام فرمایا کرتے تھے، وہاں تلاوت، ذکر واذکار، تسیحات اور مناجات میں مشغول رہے تھے اور جو باتی وقت ملیا تو آخر میں لمی دعا فرمایا کرتے تھے اور وہ وعا افطار کے وقت تک جاری رہتی تھی۔ حضرت والا اپنے متوسلین کو بھی یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ بھی اپنا یہ معمول بنالیں، کیونکہ اس کے اندر آدی کا وقت مجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی نضیات بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی مجد میں گذر جاتا ہے، اعتکاف کی نضیات بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی المبارک کا حاصل ہے اس لئے کہ اس وقت ون ختم ہو رہا ہو تا ہے اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے اور ان وقت آدی کی طبیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس شکتگی کی طبیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس شکتگی کی طبیعت میں شکتگی ہوتی ہے اور اس شکتگی کی طاحت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی تی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی تی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی تی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی تی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بڑی تی قبول ہوتی ہیں، حضرت والا اکثر اپنے

متوسلین کو مشورہ دیا کرتے ہتے بلکہ تاکید فرمایا کرتے ہتے کہ ایسا کرلیا کرہ، چنانچہ حضرت والا کے متوسلین میں اس طریقہ پر عمل اب بھی جاری ہے۔

## مجدکے بجائے گھر پروفت گزار میں

ایک مرجہ حضرت والا کے متوسلین جی سے ایک صاحب نے معضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ایس نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ عصر سے لے کر مغرب بنک کا دفت مجد جی گزار تا اور دہاں بیش کر اطاوت، ذکر واذکار اور تبعات اور دعاجی مشخول رہتا، ایک دن میری یوی بنے بھی الاوت، ذکر واذکار اور تبعات اور دعاجی مشخول رہتا، ایک دن میری یوی بنے بھی ایس سے کہا کہ آپ سارا دن دیے بھی باہر رہتے ہیں، لے دیگر عصر کے بعد کا دفت ہوتا تھا اس میں ہم بینے کر بچھ باتی کرلیا کرتے تھے اور افطار کے دفت ایک ساتھ افطار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی، اب آپ نے چند روز سے یہ طریقہ افتیار کرلیا ہے کہ عمر کی نماذ کے بعد آپ مجد میں جاکر بیٹے جاتے ہیں اور مغرب تک آپ وہیں رہتے ہیں اور عمر کے بعد اکھے بیٹے کر بات چیت کرنے اور ایک ساتھ افطار کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا۔ حضرت! اب مختل میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا دفت میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا دفت میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا دفت میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا دفت میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ عصر کے بعد کا دفت میں ہوگیا گریں اور محرت والا نے ان کی بات سنتے بھی فرمایا کہ آپ کی بیوی ٹھیک گئی ہیں، لہذا آپ ان کے کہنے کے مطابق میں بیٹ کر اوقت گزارا کریں اور محر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور محر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور محر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور مخر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور محر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور محر میں ان کے باس بیٹ کر وقت گزارا کریں اور بحر میں دونہ افطار کیا کریں میں دونہ افطار کیا کریں میں دونہ افطار کیا کریں میں دونہ افطار کیا کریں۔

## تہیں اس پر پورا ثواب ملے گا

پر خود عی ارشاد فرایا کہ میں نے جو معمول بنایا تفادہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اور جو بات ان کی بوی نے کی تو اس کے حقوق میں یہ بات واهل ہے کہ

شوہر جائز صدود میں رہتے ہوئے اس کی ولداری کرے، اور بعض افقات یہ ولداری واجب ہوجاتی ہے، لہذا اگر اس کا دل خوش کرنے کے لئے تم اپنا یہ معمول چموڑدو کے تو انشاء اللہ ، اللہ تعالی اس معمول کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں کے، اس لئے کہ اس کا دل رکھنے کے لئے اور اس کے مزاج کی رعایت کرنے کے لئے یہ معمول محمول چموڑا ہے، انشاء اللہ تمہیں وہی اجر وثواب حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے پر حاصل ہوگا جو اس معمول کے بورا کرنے پر حاصل ہوگا۔

## ذكرواذكاركے بجائے تيارداري كرس

ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے معمولات

پورے کرنے کے لئے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت میں وہ تنہائی میں

بیٹے کر انقد تعالی سے عرض معروض کیا کر تا تھا، ذکر و تشیخ کیا کر تا تھا۔ اب اچانک گھر

میں کوئی بیار ہو گیا، والد بیار ہو گئے یا والدہ بیار ہو گئی یا بیوی بیچ بیار ہو گئے، اب بیہ

شخص ان کی تیارواری اور خدمت میں لگا ہوا ہے جس کے نتیج میں اس کے ذکر و

اذکار اور تسینات کا معمول پورا نہیں ہورہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ول دکھ رہا

اذکار اور تسینات کا معمول پورا نہیں ہورہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ول دکھ رہا

ہو کہ یہ وقت اب سک تو عباوت اور ذکر واذکار میں گزر رہا تھا اور اب یہ جارواری

اور ضدمت میں گزر رہا ہے۔

فرمایا کہ یہ ول وکھانے کی بات نہیں، کیونکہ اس دفت ان لوگوں کی تمارداری اور خدمت کرتا یکی عبادت ہے اور ذکر واذکار سے زیادہ افعنل ہے۔

## وقت كانقاضه دليكه

فرایا کہ وین دراصل وقت کے نقاضے پر ممل کرنے کا نام ہے، دیکھواس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس وقت تم سے مطالبہ بیہ ہے کہ اس ذکر کو چموڑو اور بیار کی خدمت کرو، اور یہ کام کرتے وقت یہ مہت خیال کرو کہ جو ذکر وتشج کیا کرتے تھے اس سے محروی ہو محی ہے، اللہ تعالی محروم نہیں فرمائیں سے، کیونک ایک معجع واعیے کے تحت تم نے ذکر و اذکار چموڑا ہے۔

## رمضان کی بر کات سے محروم نہیں ہو گا

ایی طرح ایک مرتب دعزت والانے فرایا کہ فرض کریں کہ ایک شخص رمضان میں بیار ہوگیا یا سنر پر چلا گیا اور اس بیاری یا سنری وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر بیاری اور سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کرلے، چنانچہ بعد میں اس نے اس روزے کی قضا کرلی، تو چو ظہ عذر شری تھا اس لئے جب وہ شخص عام دنوں میں رمضان کے اس روزے کی قضا کرے گا، تو جس دن میں وہ قضا روزہ رکھے گا اس شخص کے حق میں اس دن رمضان بی کا دن واپس آگیا، وہ سارے انوار وبرکات جو رمضان کے دنوں میں شے وہ سب اس دن اس کے حق میں لوث آئیں گے، اس لئے کہ عذر کی وجہ سے جب اللہ تعالی متی تو کیا اس کے کہ عذر کی وجہ سے جب اللہ تعالی متی تو کیا اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ۔ گردیں میں، اللہ تعالی کی رحمت سے بات بعید ہے کہ اس کو رمضان کی برکات سے محروم کردیں ۔

البذا اگر كوئى شخص جائز عذركى بناير ابناكوئى معمول چمو درباہ يا مؤخر كردباہ و انشاء الله اس كام كے اندر بھى اس كو وہ سارے انوار و يركات حاصل ہوجائيں كے۔ بس وقت كے نقاضے ير عمل كرنے كا نام دين ہے، يہ نہ ہوكہ آپ يہ كہہ وي كہ يہ وقت تو جارے ذكر واذكار كا ہے يا الحاوت كا ہے، كوئى اگر مردباہ تو مرئ يا اگر كوئى يار فرا ہے تو فرا رہے۔ يہ كوئى دين كى بات نيس ہے بلكہ وقت كے نقاضے ير عمل كرنے كا نام دين ہے۔

#### بے جا اصرار نہ کری<u>ں</u>

بندا مزادوں کی رعایت کرد اور کسی شخص کے ساتھ بر تاؤ کرتے وقت یہ دیکھو
کہ میرے اس عمل ہے اس شخص کے مزاج کے پیش نظراس کی طبیعت پر کوئی
کرانی تو تبیں ہوگ، کوئی بار تو نہیں ہوگا، اس کی رعایت رکھو۔ اور یہ اصلاح
معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے، آجکل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، مشاآ کسی
کی طبیعت پر کوئی کام بہت ہوتھ ہوتا ہے، اب آگر آپ اس کو اس کام پر اصرار
کریں گے تو ہوسکا ہے کہ دو چھارہ اصرار سے مغلوب ہوکر آپ کی بات مان لے،
لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو ہوجھ ڈالا اور جو گرانی آپ نے پیداکی اور اس
سے جو تکلیف اس کو بینی اس کا سبب آپ بے، کیا معلوم اس کے سبب آپ گناہ

## سفارش اس طرح کی جائے

مثلاً آبکل سفارش کرائے کا سلسلہ چل پڑا ہے، کئی وو مرے سے تعلقات کا ایک لازمی حقتہ یہ ہے کہ ضرور وہ میری سفارش کرے، اور سفارش کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت بہت یاد رہتی ہے کہ۔

#### ﴿من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها

یعنی جو شخص المچھی سفارش کرے تو اللہ تعالی اس کام بیں اس کا حصلہ بھی لگا دہیتے ہیں۔ اور المجھی سفارش کرنے کی بڑی فغیلت ہے اور واقعۃ بڑی فغیلت ہے الرکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت باعث فغیلت ہے جب اس بات کا کھاتا کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جاری ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اب اگر آپ نے ایک شخص کی رعابت اور اس کی

دلداری کی خاطراس کی سفارش تو کردی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک پہاڑ ڈال دیا، وہ تو یہ سوسے گا کہ انتا بڑا شخص جھے سے سفارش کردہا ہے اب آگر میں اس سفارش کو قبول کروں تو مشکل، اس لئے کہ اس کی وجہ سے اپنے اصول اور قاعدے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کی دل محتی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ ہوئی، یہ تو دیاؤ ڈالٹا ہوا۔ لہذا دو سرے کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سفارش کرنی جائے۔

حعرت تمانوی رحمة الله علیه کا بیشه کا معمول یه تماکه جب بھی کمی کی سفارش کرتے تو یہ عبارت ضرور لکینے کہ "اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف ند ہو تو آپ ان کا یہ کام کردیجے"۔ بعض او قات یہ عبارت بھی بڑھا دیے کہ "اگر آپ کی کمی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ یہ کام نہ کریں تو جھے اوٹی ناگواری نہیں ہوگی"۔ یہ عبارت اس لئے لکھ دیے تاکہ اس کے دل پر بوجھ نہ ہوں یہ ہے موارش کا طریقہ۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی دھی کہنے گئے کہ ویکو بھائی!

میں آم ہے ایک کام کہنا چاہتا ہوں، ہیں نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ ایسے
آہیں، بلکہ پہلے یہ وعدہ کرد کہ یہ کام کرد گے۔ جی نے کہا کہ جب تک جھے پتہ

ہیں کہ وہ کام کیا ہے، جی کیے وعدہ کرلوں کہ جی یہ کام کردں گا۔ وہ کہنے گئے کہ

ہیں، پہلے دعدہ کرد کہ میرا وہ کام کرد گے۔ جی نے کہا کہ اگر وہ کام ایا ہوا جو

میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کردں گا، کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔

میرے بس میں نہ ہو تو پھر کیا کردں گا، کہنے گئے کہ وہ کام آپ کے بس میں ہے۔

میرے با، بتا تو دیں کہ وہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ جی اس وقت تک جیس بتاؤں

میں نے کہا، بتا تو دیں کہ وہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ جی اس وقت تک جیس بتاؤں

میں نے ان کو بڑار سمجھایا کہ پہلے اس کام کی بچھ تفصیل تو معلوم ہو تو وعدہ کروں، ایسے کیسے وعدہ کرلوں۔ کہنے گئے کہ اگر آپ انکار کررے ہیں تو یہ تعلقات کے خلاف بات ہوگی۔

**T-17** 

اب آپ بتائے کہ کیا ہے طریقہ میچ ہے؟ بدتو آیک محض کو دہاؤ میں ڈالنا ہے کہ جب سک اس کام کو کرنے کا وعدہ نہیں کرو مے اس وقت تک بتا کی مے بھی فہیں۔ چنانچہ آج کے تعلقات کا ہدلاؤی حصنہ ہے کہ آدی دو مرے کی سفارش کرے۔ حالانگ یہ بات اسلامی آواب معاشرت کے تطعی خلاف ہے۔ اس لئے کہ آپ نے ایک آدی کو کھٹش اور آپ نے ایک آدی کو کھٹش اور قبلی فرائن کی کو کھٹش اور ذہنی کو کھٹش اور ذہنی ہو دہنی کو کھٹش اور ذہنی ہو دہنی کو کھٹش اور خابی ہیں جبال کردیا اور بلادجہ ایک آدی کو کھٹش اور ذہنی ہریشانی میں ڈالنا کناہ ہے۔

## تعلق رسمیات کانام ہو گیاہے

آجکل تعلق ادر مجت مرف "رسمیات" کا نام ہوگیا ہے، اب اگر وہ "رسمیات" پوری ہو ربی ہیں تو تعلقات کا حق ادا ہورہا ہے، ادر اگر "رسمیات" پوری ہیں ہو ربی ہیں تو تعلقات کا حق ادا نہ ہوا مثلاً اگر کسی کو دعوت دی تو بس اب اس کے سر پر جیٹے ہوئے ہیں کہ ضرور اس دعوت کو قبول کریں۔ اس کا احساس نہیں کہ اس دعوت کی وجہ ہے وہ کتنی دور ہے آئے گا، کتنی تکلیف اشماکر اس دعوت میں شرکت کرے گا، اس کے طلات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیے اس کا نہیں، اس کو تو دعوت فیل کرنے کی اجازت دیے ہیں یا نہیں، اس کو تو دعوت مشرور دیتی ہے اور اس کو بلاڑا ہے۔

## حضرت مفتى صاحب ملي وعوت

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بہترت مولانا ادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ۔۔۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند قرائے آجن ۔۔۔ یہ بزرگ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بجین کے خاص دوستوں میں سے شفے۔ ایک مرجہ لاہور سے کراچی تشریف لائے اور والد صاحب سے ملاقات کے لئے دارالعلوم تشریف لائے اور والد صاحب سے ملاقات کے لئے دارالعلوم تشریف لائے اور الد صاحب کے کا دقت نہیں

تما۔ ان کے آنے پر معترت والد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑے شائدار طریقے ے ان کا استقبال کیا، جب وہ رخصت ہوئے سکے تو حضرت والد صاحب نے عرض كيُّ كه "بعلكي مولانا اوريس صاحب! ميرة ول جاه ربا تماكه ايك ونت كا كمانا آب مارے ساتھ کھا لیتے، لیکن معیبت یہ ہے کہ آپ کا قیام بہت دور ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہے، ایک دن کے بعد آپ واپس لاہور جارہے ہیں، اب اگر میں آپ پر بیہ امراد کروں کہ آپ ایک وفت کا کھاتا میرے ساتھ کھائیں تو بیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت نہ ہوگی بلکہ عدادت ہو جائے گی، اس لئے کہ آپ کے ہاس وقت سم ہے، آپ اتنی دور ہے وجوت کھانے کے لئے آئیں گے تو اس میں جاریانج کھنٹے آپ کے مرف ہوجائیں ہے، اس میں آپ کو مشقت اور تکلیف ہوگی، اس لئے میں آپ کی دعوت تو نہیں کرتا اگرچہ میرا دل دعوت کرنے کو جاہ رہا ہے، لیکن دعوت کے بغیر بھی ول نہیں مانتا، اس کئے میں آپ کی خدمت میں تعورو ساہدیہ پیش کرتا ہوں اور جننے پہنے میں دعوت میں خرج کرتا اتنے پینے آپ میری م*لر*ف ے بدید میں قبول کر کیجے۔ معرت مولانا اوریس صاحب رحمۃ اند علیہ نے وہ بیے ان سے ملتے اور اینے سر ہر رکھ لئے اور فرمایا کہ یہ میرے لئے بڑی عظیم نعمت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا دل مجی یہ جاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کے ماتھ کھانا کھاؤں لیکن دفت میرے باس اتنا کم ہے کہ اس کے اندر مخبائش نظر نہیں آری مملی اور آپ نے پہلے ہی میرے لئے یہ راستہ آسان کرویا۔

اب بتائے آاگر والد صاحب ان سے بہ کہتے کہ نہیں، ایک وقت کا کھاتا آپ کو میرے باس تو وقت میرے باس تو وقت کہ بیس ہے، والد صاحب کہتے کہ نہیں بھائی ا ووسی کا نقاضہ تو یک ہے کہ ایک وقت کا کھاتا آپ ضرور میرے ساتھ آگر کھا کیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جس کام کے لئے وہ انتا اسبا سفر کرکے آئے ہیں وہ کام چھوڑتے اور دعوت کھانے کے لئے بانچ کھنے قربان کرتے۔ یہ وعوت نہ ہوتی بلکہ عداوت ہوتی۔

## محبت نام ہے محبوب کوراحت یہنجانے کا

آج ان رسمیات نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کرد کھا ہے بلکہ دین کے اطلاق و آداب ہے ہی ہمیں دور کردیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد قربائی ہے، اگر اللہ تعالی ہے بات ہمارے دلوں میں اٹار دے تو ہمارے سارے کام سنور جائیں ، فرمایا کہ دو مجت نام ہے محبوب کو راحت بہتی ان کا جس ہے مجبوب کو راحت بہتی ان کا جس ہے مجبوب کو آرام پہنچاؤ، اپنی من مائی کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام مجت نہیں، اگر مجت کرنے والا عاشل ناوان اور بیو توف ہوتو اس کی مجبت ہیں، اگر مجت کرنے والا عاشل ناوان اور بیو توف ہوتو اس کی مجبت سے محبوب کو تکلیف پڑج جاتی ہے، لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نما تی ہے کہ مجبت سے تکلیف کڑنے کے کوئی معنی نہیں ہیں، اگر تم کو کس سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ داحت پہنچاؤ، چاہے اگر تم کو کس سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ داحت پہنچاؤ، چاہے اپنے جذبات کو قربان کرنا بڑے لیکن داحت پہنچاؤ۔

یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح ہو رہی ہے کہ خالفوا الناس باخلافہم اوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معالمہ کرو، جس ہے معالمہ کرنے جارہے ہو پہلے یہ دکھے لو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر یہ بات بار تو نہیں ہوگ، تاکوار تو نہیں ہوگ۔ اور یہ چزبزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، ہمارا تو یکی تجربہ ہے، حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اس طرح تربیت فرمائی کہ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رعامت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رعامت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایک ایک ایک مل پر تکاہ رکھی اور ان کو یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر آپ کو یہ عمل کرنا چاہئے۔

یہ آداب المعاشرت کے سلسلے کی آخری مدے متی، اس میں سارے احکام اور سارے آداب کی بنیادی بیان فرما دی ہیں کہ اپنی ذات سے دو سرول کو ادفی تعلیف سارے آداب کی بنیادی بیان فرما دی ہیں کہ اپنی ذات سے دو سرول کو ادفی تعلیف نہ جہنچنے، اس بات کا آدمی اجتمام اور دھیان کرے۔ ہرکام کرنے سے پہلے آدمی ہے

سوہے کہ اس کام سے دو سروں کو انگلیف تو نہیں پیچے گی، اور دو سرے کی مزاج کی رعایت کرے۔

ایک شاعر گزرے میں جن کا نام ہے "جگر مراد آبادی مردوم" یہ بھی حضرت تمانوی رحمة اللہ علیہ کی صحبت بن پہنچ محے شف، ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر یہ شعر الله کا تحل بن جائے تو یہ سارے اسلامی آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ

> اس نفع وضرر کی دنیا میں ہے ہم نے لیا ہے درس جنوں اپنا تو ذیاں منگور سہی، اوروں کا ذیاں منگور نہیں

این دنیا می ساوے کام اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس دنیا کے کام اپنی طبیعت کے طاف ہوجا کی اور اپنی اور اپنی طبیعت کے طاف ہوجا کی اور اپنی اور اپنی طبیعت کے طاف ہوجا کی اور اپنی اور اپنی طرف سے قربانی دیویں، تو یہ جمیں منظور ہے لیکن دو سروں کو جم سے کوئی مالی، جائی ، ذہنی، نفیاتی نقصان بہنچ جائے تو یہ جمیں منظور نہیں۔ یہ ہی سارے دین کی تعلیم ہے اور یکی آداب سعائرت کا ظامہ ہے۔ انلد تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرائے۔ آھن

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين\_



(**٣٠**٨)

# اجهالی فهرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

| منئ نبر | عنوان .                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| ř1      | ا _ مختل کاوائزہ کار                    |
|         | ۳۔ یاہ رجب                              |
| ٥٧      | ٣- تيك كام مِن ديرنه سيجيح              |
| . A¶    | سمه "سفارش" شربیت کی نظر میں            |
| 144     | ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتاہے؟        |
| (PP)    | ۳۔ آزادی نسوال کا فریب                  |
| 121     | ے۔ دین کی حقیقت                         |
| 144     | ۸ - بد نمت ایک تعین ممناه               |
|         | جلددوم (۲)                              |
| rr      | ا عدى سے حقوق                           |
| •       | ما۔ شوہر کے معوّل                       |
| 112     | اا- قربانی الحج معشر هٔ وی المحبه       |
| IF4     | ۱۲ _ سير ب النبي عليه اور جاري فراتدگي  |
| 128     | اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ |

| _ <del></del> | )}                                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 199           | مہ ۵۔ معالی کرنے کے آراب                |
| 716           | •                                       |
| PAI           | ۵۱۔امت سلرکال کڑی ہے؟.                  |
| رہفتم(ے)      | جلد                                     |
| ro            | ے ۵ رحمنا موں کی لذہ ایک دموک           |
| F4            | ۸۵.۱ <b>چی گرکری</b>                    |
| <u>دا</u>     | ٥٩-کنابکارے، نزت سے بیجے                |
| تلے ۔۔۔۔۔     | ۹۰ ـ دیلی مدارس موین می حفاظت . کے      |
| f• å          | ۲۱ مسارى اور بريشانى ايك معت            |
| 174           | ٦٢ ملال روزگارنه چموژي                  |
| له متبادل     | ۲۳ ـ سودى نكام كى خرابيال اوراس         |
| 141           | ٣٠ ـ سنت كانداق شادًا كمي               |
| 141           | ٦٥ ـ مكتر يررامني ديناجا بن             |
| rro           | ٢٦ ـ فتند ك دوركى نشانيال               |
| ·744          | ١٤ - مرنے سے پہلے موت کی تاری ؟         |
| یں            |                                         |
| r-a,          | ٦٩ ـ معاملات جديداور علماء كي فرمدوار ك |
| ميلد بمضم (٨) |                                         |
| r4            | مه مه تبلغ ود عوت کے اصول               |
| ٥٤            | ا ۷ ـ دا حت نمن طرح ماصل بو ۲           |
| 1-6           |                                         |

| 174         | ٣٠ ـ ممنا ہوں کا ملاح ٹولٹ خدا                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 145         | مع کے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کیجے                |
| ***         | ۵۵ ـ سلىك مسلىك ممالى معالى مسلىك                      |
| rır         |                                                        |
| rr4         | ے کے۔ علاء کی تو ہیں ہے محل                            |
| 764         | ۸۵۔ فصر کو قانو میں شیخے                               |
|             | 29 ۔ مومن ایک آئینہ ہے                                 |
|             | ٨٠ ووسليط "كمآب الشرر جال الله                         |
| جلد تنم (۹) |                                                        |
| ******      | ۱۸۔ایمان کا مل کی جار طامتیں                           |
|             | ۸۲۔مسلمان تاج کے فراکش                                 |
|             | ٨٣ ـ ايخ معاظات صاف رنجيمي                             |
| i           | مع- اسلام کا مطلب کیا ہے ؟<br>- اسلام کا مطلب کیا ہے ؟ |
|             | ۵۸ - آپ ذکاه کمی طرح اواکری ۴                          |
|             | ٨٠ کيا آپ کوخيالات پريتان کرتے يم ٢                    |
|             | ۵۸ می کا اول کے نقصانات                                |
| ,           | ٨٨ ـ عكرات كودوكو ـ ورد !!                             |
|             | ٥٠- جنت کے مناظر سند                                   |
| 1           |                                                        |
| i           | . وه کر آخرت                                           |
|             | ا ٩- دومر ول كوخوش كيئ                                 |
|             | ۹۶ پرزاج و نداق کی رہائے <del>کرجی</del>               |
|             | - ۱۹۳ حت ومباحثه ادر محوث ترک کویل                     |
| •           | - 44 مرقے والول کی دائی مت کریں                        |